

# فطباب سلف

ترتيب وانتخاب حصر مؤلانا ح<u>فظ الرئن في پالن پؤرى</u> شخخ اليين داروريت أسبى تصحیح ونظرثانی تَصُ**ُّرُولاناً هُنَّى تُمُرامِينَ حِبُ إِيَّالِيْوْرِي** ستَّازَمُرِيْهُ ونقرَالاطهور<sub>وت</sub>يند



مولا نا ليعقوب نا نوتوى

🥚 حضرت شيخ الهند

حضرت جی مولا ناالیاس

مولا نامحر عمر پالن بوری

📵 علامهانورشاه تشميري

🥚 قاری محمر طیب صاحب

🧑 مولانااسعدمدنی

🧉 مولا نامحدرضااجميري

شاه وصى الله الله آبادى

خواجه معصوم نقشبندی

شاه محب الله الله آبادى

حضرت مفتی شفیع عثمانی
 مولا نا لوسف لدهیا نوی

و حاجی امداد الله مهاجر کلی

مولا نامحمة قاسم نا نوتوى

🧑 مولا نارشیداحد گنگوہی



# خطبات سلف

علمائے کرام سے خطاب (جلدوم)

انتفاب وترتيب

حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب پالن پورى

ناشر مکتبهابنعباس ممبئی

# جمسله حقوق بحق ناست محفوظ بين

نام كتاب : خطبات لف جلد دوم

تاليف : حضرت مولا ناحفظ الرحن صاحب يالن يورى

خادم مكاتب قرآنيميي

طباعت :

مپوزنگ : سهیل اختر دیوبند 9412323894

ناشر : مكتبدابن عباس ممبئ

مطبوعه :

\_\_\_\_\_

# ملنے ے پتے

(ادارهٔ اسلامیات 36 / محملی روزمیمی - 3) (ادارهٔ الصدیق وَاسیل تجرات) ادارهٔ علم دادب دیویند، مکتبه اتحاد دیوبند، دارالکتاب دیوبند، الا مین تابستان دیوبند

# فهرست مضامين

| <ul> <li>تقریظ: حضرت مولاناعبدالله صاحب کامودروی</li> </ul> | 11 |
|-------------------------------------------------------------|----|
| • تقريظ نمونداسلاف حضرت اقدل مفتى احمر صاحب خان يورى        | ۲  |
| (۱۷)علاء کی زندگی                                           |    |
| • قرآن نے انسان کو خوداس کی معرفت کرائی ہے                  | ۲  |
| • صفرت على كارشاد                                           | ۳  |
| • علم پربصیرت تامه ہو                                       | ۳  |
| • كبروعار مانغ كمالات ب                                     |    |
| • تواضع ام الکمالات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | ۳  |
| • حسن نظم کے لیے حسن خلق کی ضرورت                           |    |
| • اخلاص كيماتهواخلاق كي ضرورت                               |    |
| • آئيس کا اختلاف خراني کي بڑ ہے                             | ۳  |
| • حفزت کی دونھیجتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | ۳  |
| • دوسری نصیحت                                               | ۳۲ |
| • فسادكا بنيا دى سبب                                        | ۳  |
| • فسادكي حقيقت                                              |    |
| • نفس کی اصلاح ابھی کرلو                                    | ۳  |

| فهرست مضامين | ۴                                                                     | نطبات سلف جلددوم                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|              | go than hippithing hijoshina inippithing hijan hina inippithing jigan |                                             |
| ra           | \$4.554-354-1644-564-3544-674-1844-564-3544-474-484-1844              | • نفاق سكهُ رائجُ الوقت ہے.                 |
| ry           |                                                                       | <ul> <li>د ین کامول میں ریا کاری</li> </ul> |
|              |                                                                       |                                             |
|              |                                                                       |                                             |
|              |                                                                       |                                             |
|              |                                                                       |                                             |
|              | ***************************************                               |                                             |
|              |                                                                       |                                             |
|              | ند کاارشاد                                                            |                                             |
| ث            | نبى كريم مالالألط كوارر                                               | (IA)                                        |
| ارحمدالله)   | ومحمعصوم نقشبندى سربندى                                               | (حفرت خواج                                  |
|              | نبيس                                                                  |                                             |
|              |                                                                       |                                             |
| ٣٣           |                                                                       | • طریقه صوفیاء بھی ضروری ہے                 |
|              | ***************************************                               | •                                           |
|              | فت کا ذریعہ ہے                                                        |                                             |
|              | ل ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |                                             |
|              | U                                                                     | -                                           |
| ۳۵           |                                                                       | <ul> <li>اتباع سنت كااجتمام كرو</li> </ul>  |

🔹 دومرول کواییے سے افضل سمجھنا...

| فهرست مضا          | 11                                      | خطبات سلف جلد دوم                                    |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                    |                                         | • رو پیدوالی فرمادیا                                 |
| 1 • 9              | ······································  | <ul> <li>قضااورخطابت میں میراث نبیس</li> </ul>       |
| 11+                | -0-1-2011-21                            | • تعلق مع الله برئى دولت ہے                          |
| 11+                | *************************************** | • وين كاعجيب فهم                                     |
| [[[                | ***********                             | • حب جاہ مقبولیت سے مانع ہے                          |
| ıır                |                                         | <ul> <li>پائىداردوى كى علامت</li> </ul>              |
| ıır                |                                         | • رضائے حق مقصود ہے                                  |
| II*                | ) ملا                                   | <ul> <li>بزرگول کی جو تیول کے قیل بڑا علم</li> </ul> |
| 116                | »                                       | • ساكين سے محبت                                      |
| 110                | »————————                               | • کچی د بواروں سے مدرسہ بنالو                        |
| 110                | **************************************  | • حضرت گنگوهی کی شان استغناء                         |
| 115                |                                         | <ul> <li>حضرت گنگوئ کی شان تواضع</li> </ul>          |
| 114                | *******************************         | • ہم خداخوا ہی وہم دنیائے دول                        |
| 11.4               | تے                                      | • ابل الله زيبائش كااجتمام نبيس كر                   |
| ابر                | ۲)علمی جو                               | ۵)                                                   |
| وب صاحب نا نوتويٌ) | ولا نامحمه ليعق                         | (عارف بالله حضرت م                                   |
|                    |                                         | • شغف حدیث کی عجیب برکت                              |
| Ir+                | -201-20201 (-11120-11-201-2             | <ul> <li>حضرت کی تواضع اور کسرنفسی</li> </ul>        |

استاذالعلماء كاعزم ......
 نباض امت كي شخيص ......

| يُّ ا بل مدارس   | • دیگرا فادات حفزت شیخ الهندٌ بروایت حفزت تھا نوا              |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| ١٣٣              | کے لیے چندہ جمع کرنے کاطریقہ                                   |
| ١٣٣              | • جيل ميں رونے كاسب                                            |
| IFY              | • مقبول ومتنقيم راسته                                          |
| IFY              | <ul> <li>نه جی احکام میں ذرای ترمیم ہرگز گوارہ نہیں</li> </ul> |
| 12               | • جان کرممل نه کرنازیاده تخت ہے                                |
| 12-              | • جِئِ وغير ونعر وشعار كفر ہے                                  |
| ىلسىب            | (۲۷)مسلمانوں کی موجودہ پستی کاا                                |
| ى نوراللەم قىدە) | (بانی تبلیغ حضرت مولا ناشاه محمدالیاس کا ندهلوا                |
| 14.1             | • علماء حجازت ایک سوال                                         |
| IPT              | <ul> <li>کیاذات وخواری کاسب مال کی کی ہے؟</li> </ul>           |
| IL.L.            | <ul> <li>کیاذات خواری کاسب شظیم کافقدان ہے؟</li> </ul>         |
| ILL.             | • مسلمانوں کے پہتی میں پڑنے کی اصل وجہ                         |
| 180              | <ul> <li>علائے تجاز پر دقت طاری ہوگئی</li></ul>                |
| IFY              | • ایمانی طاقت پرآسانی ہے سندر یاد کرلیا                        |
| 144              | • علمائے حجازے سوال                                            |
|                  | (۲۸) دعوت کے چارم طلح                                          |
| لن پورئ )        | (داعی کبیر حضرت مولانا محد عمر صاحب پا                         |
| 1011             | • علوم الهبيد اورعلوم انسانيي                                  |

| 107 | • بدر مین علوم الهیه والون پرالله کی مدد                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 | • علوم الهيد كااثر كب ظاہر ہوتا ہے                                                                |
| 125 | • صحابه کرام کے اندر کا وجدان                                                                     |
| 127 | • آپﷺ نے کلمہ کی دعوت سے کام شروع کیا۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| 107 | • نداترانا ہے ندگھرانا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| 100 | • اكرام سے اجماعیت پیدا ہوگی                                                                      |
| 100 | • الله كفر انول سے لينے كارات                                                                     |
| 16Y | • نماز میں وہ طاقت نہیں رہی                                                                       |
| 104 | • نماز میں طاقت پانچ باتوں ہے آئے گی                                                              |
| 104 | ● لوگوں کے ساتھ اخلاقی برتاؤ                                                                      |
| ιωΛ | • علوم انسانيكاغلبه علوم الهبيه پر                                                                |
| 109 | • علوم الهيه والمصلمان هوتے ہيں                                                                   |
| 14+ | • صلح عد يبيدكى حكمت عملي                                                                         |
|     | • صلح حدیدییک زیردست اثرات                                                                        |
| 141 | • شیطان آپس میں پھڑ کائے گا                                                                       |
| NT  | <ul> <li>ہدایت کا نیج ہرانسان کے دل میں ڈالا گیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| NT  | • دین کے در خت کی حفاظت ضرور کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
| 146 | <ul> <li>اینے بارے میں برظنی اور دوسروں کے ساتھ حسن ظن</li> </ul>                                 |

🗨 غیبی مردلانے والی تین باتیں ......

🖜 مکڑی حالاتنتی ہے دیران گھر میں . ایک جماڑو ہے۔ سارے جالے صاف

الله کی طاقت کے سامنے اونٹ اور داکٹ برابر ہیں .

• تيىرامرحلەاظهارنفىرت.....

🔹 آ گ اور یانی کی مثال .....

 برزمانہ میں ماطل کوڑے کماڑے کی طرح صاف ہوا. 🔹 انفرادی طور پراللہ کی مدرآج بھی ہے .....

• دجال اور یا جوج ماجوج بھی کوڑے کہاڑے کی طرح صاف ہوں گے .... ۱۷۷

• اگلی سنادی پچھلی سنادی.

• ائمدار بعدے چارمشہوراصول

# (۲۹)علماء ديوبند كامسلك ومشرب

| (امام العصر حضرت علامه محمد انورشاه تشميري           |
|------------------------------------------------------|
| آج کی تقریب کا پس منظر                               |
| ا كابرد يويند كا نقطه نظر                            |
| موافئ خدوخال                                         |
| با كمال استاذ كا تاريخي مقوله                        |
| ہندوستان کی زبوں حالی اورنکبت وذلت کے تنہ بہتہ با دل |
| تجدیدی کوششوں کا آغاز اور اس کے دوائر                |
| وجوب كفاره كحاصل سبب مين ائمه كااختلاف               |
| تنقیح مناط کی دوسری مثال                             |
| آمدم برسرمطلب                                        |
| مجتهد فید مسائل سے مراد                              |
| اولادوا حفاداورولى اللبي شاه كاركي حفاظت وصيانت      |
| و يو بند كامكتب فكر                                  |
| حضرت نا نوتوی اور حضرت گنگوی کی خدمات                |
| وارالعلوم کی خدمات کا دائر و کار                     |
| طريق تعليم اوراغراض ومقاصد                           |
|                                                      |

• چړه ملا می کهتی ہے۔ • علم کی عزت استغناء میں ہے۔۔۔۔۔۔ • اس زمانے کے رئیس جھی غیرت دار تھے

| 112 | <ul> <li>دنیااستغناءاورتوکل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| r1A | <ul> <li>دارالعلوم کا قیام کس شان سے ہوا؟</li> </ul>                                        |
| r19 | • مالءُزت ہے بھی ماتا ہے ذلت ہے بھی                                                         |
| rr• | <ul> <li>رزق کی ذمه داری خدا پر ہے بندہ پرنہیں</li> </ul>                                   |
| rr+ | • خانقاه گنگوه کی اینٹ اینٹ سے اللہ اللہ کی آ واز                                           |
| rri | • خدا خالف کے دل میں بھی محبت ڈال دے گا                                                     |
| rrr | <ul> <li>علم کی نا قدر ی کرنے والے سے اسلام کا شرف بھی چھن سکتا ہے ۔۔۔۔</li> </ul>          |
| rrr | • دنیااستعال کی چیز محبت کی چیز نہیں                                                        |
| rrr | <ul> <li>اعضائے عمل اعضائے دولت سے فضل اور نمایاں ہیں</li> </ul>                            |
| rrr | • اعضائے دولت کی حقیقت اوران کوخفی رکھنے کی حکمت                                            |
| rra | • جسم میں تین قشم کے اعضاء                                                                  |
| rry | • ' <sup>دعل</sup> م' الله کی اور ' مال' معدے کی صفت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rry | • عقل كا كھوٹ اور ناشكر ہين                                                                 |
| rr4 | • دوچيزول نے ايک چھاتی سے دودھ پياہے                                                        |
| rrA | • طالب علم آلات خداوندي بين                                                                 |
| rr9 | ● اشاعتِ قرآن بغیروسائل زیادہ ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| ۲۳۰ | • احسان جارانہیں بل کہ اللہ کا ہم پرہے                                                      |
| rr1 | <ul> <li>قلب بعلم حسيد اورغيبيد دونو ل كامدرك ہے۔</li> </ul>                                |

● مقربین کی لفزش بھی ہزاروں بر کات کا پیش خیمہ ہوتی ہے .... ● اساسیہ مقبولیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے.....

| 4 *               |                                               |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| فهرست مضامين      | r•                                            | خطبات سلف جلد دوم                             |
| rry               | ين كرويي                                      | • ہم خاکی اکنسل ہیں تو خاک                    |
| rr∠               |                                               | 💿 اہل علم اوران کی ذمہ داریال                 |
| ۲۴۸               | إنين                                          | • خدارا آپ اپنے مقام کو پہج                   |
|                   | باعظمت اوریقین پیدا ہو                        |                                               |
| ع اور کسرنفسی ۲۵۰ | ئے شیخ علامہ تشمیری کی غایت درجہ <b>تو</b> اث | <ul> <li>حفرت حكيم الاسلام اوران -</li> </ul> |
| ۲۵٠               |                                               | • علامه تشميري كامقوله                        |
|                   | ) آ زادیٔ ہنداورعلماء دیو بند                 | (٣1)                                          |
| ية الله عليه)     | رت مولا ناسيدا سعدمد نی رحم                   | (فدائے ملت حضر                                |
| rar               | ن كاصله                                       | • شاەولى اللەكى خدمات اوراا                   |
| raa               | p=q+-q+-p==+-p==+-p==+-q+=+-q+=+-p==+-p=      | ● آ زادیُ ہندکا سنگ بنیا د                    |
| raa               |                                               | 🗨 يېلاجهادآ زادي                              |
| raa               |                                               | <ul> <li>● دوسراجهادآ زادی</li> </ul>         |
| ray               | >=*************************************       | • قيام دارالعلوم كاليس منظر                   |
| ray               | <i>y</i>                                      | • چرچ تحریک اوراس کی ناکا                     |
| ron               | گیا                                           | 🛛 پنڈت راتوں رات بھاگ                         |
| ron               | تابتا                                         | • روعيها ئيت مين بي مثال ك                    |
| r09               | لر                                            | • جهادِ آ زادیُ ہند کا تیسر امر حا            |
| r09               |                                               | • حضرت فيخ الهند كاسفر حجاز                   |

| فهرست مضامین | rı                    | خطبات سلف جلددوم                                |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ry•          |                       | • حضرت شيخ الهند کي گرفتاري                     |
| ry•          |                       | • حفرت مدنی کی اپنے شیخ پرا                     |
| r41          | گرفتاری               | • فيخ الاسلام حضرت مدنى كياً                    |
| r11          |                       | • مالثا کی نظر بندی                             |
|              |                       | • مندوستان رونگی اور انگریز کا                  |
| ryr          | ن اور شخ الهند کاجواب | <ul> <li>بھاولپور کے وزیر کی ہمدرد ک</li> </ul> |
| ryr          | عمل کے لیے مشورہ      | • خلافت ہاؤس میں آئندہ لأ                       |
| rya          | ل كے فنڈ كا خرچ       | • آزادی ہندکے لیے ملمانو                        |
| r11          |                       | • كانگريس پرقبضهادراس كي تط                     |
| ryy          |                       | • جعیت علما کی حیثیت                            |
| r44          | ىان كى پوزىش          | • آج کے ہندوستان میں مسلم                       |
| ryA          | ست ۽                  | • آزادی مسلمان کی مرجونِ •                      |
| r49          | معیت علماء کا کر دار  | • تحفظ اسلام كے سلسله ميں ج                     |
| r4•          | ية گ كاكھيل           | • سرکاری ذکوة مدارس کے ل                        |
| 141          | كرنے سے معذرت         | 🔹 وزیر تعلیم سے معاونت قبول                     |
| <b>r</b> ∠1  | الكر ترسيطين          | • صدروند سرمالي معاونه قيم                      |

• فیلی پانگ پراندرات اختلاف • مارانط فطر علی میراندرات اختلاف ۲۷۳

| فهرست مضاهي        | rr                                     | خطبات سلف جلد دوم              |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 740                | . کی ضروت                              |                                |
| r20                | ٤٠٠٠ السلطة                            | € لغیش و علم نے بیدن دکھا۔     |
| ياں                | )منصب نبوت کی ذمه دار                  | (rr)                           |
| احب نوراللدمر قدهٔ | ومولا نامحد رضااجميري صا               | (شيخ الحديث حضرت               |
| r_9                | رُاترُاترُات                           | • الل الله ك قدمول كا          |
|                    | ملام                                   |                                |
| ۲۸۰                | كاسبب بنے گی                           | • الله الله كي آمد خير وبركت   |
| ۲۸۱                | مانقشهر                                | • سركار الله كارند كى كا اجمال |
| r^1                |                                        | • اینے چراغ کوروشن کرلو        |
| r^r                | ثنىثن                                  | • ملک چین میں ایمان کی رو      |
| r^r                |                                        | • برایک کی ذمه داری            |
| r^r                |                                        | • ایک دا تعه                   |
| rar                | ************************************** | • يېجى توايك تېلغ ئے           |
|                    |                                        |                                |
| ۲۸۴                |                                        | • منصب نبوت کی چار ذمه دا      |
| ۲۸۵                |                                        | • ابل جو گواژ کومبار کبادی     |

٢٨٥....

علم کاورجہ مقدم ہے..

# تقريظ

# حفرت مولاناعب دالله صاحب کامودری دامت بر کاتهم رئیسس الب معددارالعسلوم، ترکیسسر، گجرات

دورنبوت سے جتنا بعد ہورہا ہے امت بیں اعمال میں کوتا ہیاں بڑھ رہی ہیں مگر اس دور آخر میں بھی علاء رہانیین برابر اصلاح کے کام میں گئے ہوئے ہیں اور ان شاءاللہ قیامت تک مجدورین اور مصلحین کا سلسلہ جاری رہے گا۔

مولانا حفظ الرحمن صاحب پالن پوری قامی مظلم کو اللہ تعالی جزائے خیر عطافر مائے کہ انہوں نے امت کے ہر طبقہ کے لیے بہت مفید مضامین ہمارے اکابرین اور علائے راتنین کی کتابوں ہے جمع کرکے شائع کرنے کا ارادہ کرلیا ہے، بندہ نے اس کے عنوانات پر نظر ڈالی تو اس کو بہت مفید پایا ، اللہ تعالی اس کو قبول فر مائے۔ فرمائے اورامت کے برفر دکوائی سے استفادہ کرنے اور عمل کی تو فیق عطافر مائے۔ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے یا تو ہزرگوں کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے یا ان کی کتابوں کے مطالعہ سے میں مقصد حاصل ہوتا ہے۔ موادنا موصوف کی ہے کتابیں" خطبات سلف"اصلاح امت کے لیے بہت مفید ہوں گی ، اللہ تعالی سب کو ہدایت فرمائے۔

فقط دالسلام احقر عب دالله عنت رله ۱۶۸جهادی الاولی ۱۳۳۱ ه

# تقريظ

# نمونهاسلاف حفزت اقدس مفتى احمدصاحب خان بورى دامت بركاتهم

الله تبارک تعالی نے انسان کوجن مختلف کمالات سے نواز اہے ، ان میں سے ایک بیان اخطاب کی صلاحیت بھی ہے کہ وہ عمرہ اور دل نشیں پیرامیہ میں اپنے مافی الضمير كومخاطبين كے پیش كرنا ہے، الله تبارك تعالى نبي كريم كافياتِم كوجن خصوصيات اور امتیازات سے نوازا تھاان میں سے ایک جوامع الکام بھی ہے یعنی الفاظ کم ہوں اور اس معانی اور مدلولات زیاده ہوں،حضورا کرم ٹافیاتی کی اس خصوصیت ادرامتیاز کا کچھ حصہ آ ب علاق کے حدقہ اور طفیل میں آپ کے علوم کے وار ثین حضرات علماء کو بھی دیا گیاہےجس کے ذریعہ علاء کا پیرطقہ ہر زمانہ میں امت کی اصلاح وتربیت کا فریضهانجام دیتار ہاہے، ہم جس دور سے گذررہے ہیں اس میں علاء سابقین کی مختلف علمی واصلاحی خدمات کومتح اور مرتب کرنے کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہے، چنانچہ علائے سابقین کے اس علمی ذخیرہ کو دور حاضر کے علاء مختلف عنوانات کے ماتحت ترتیب دے کرامت کے سامنے پیش کررہے ہیں،جس کا مقصدایک ہی موضوع پر مختلف اکابرعلاءومشائخ کے افادات کیجاطور پر قارئین کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ای نوع کا ایک سلسلہ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب پالن پوری زید بحد ہم فی مرضوعات پراکابر المحرف اللہ موضوعات براکابر واسلاف امت کے خطابات کو پیش کیا جارہا ہے، چنا نچہ الی وقت ہمارے سامنے اس واسلاف امت کے خطابات کو پیش کیا جارہا ہے، چنا نچہ الی وقت ہمارے سامنے اس بزیر تیب کتاب کی چار جلد ہیں ہیں، جن میں سے دوجلدوں میں طلبات کرام کو مخاطب بنا کر دیے گئے خطبات کو جمع کیا گیا ہے، بہر حال اپنے موضوع پر ایک انجوت انداز میں کی گئی ہیا کی کا وقت قالی موالانا موصوف کی اس سے جمیل کو حسن لیے خاصہ کی چیز ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مولانا موصوف کی اس سے جمیل کو حسن قبول عظام مائے اور پڑھنے والوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فی اس سے جمیل کو حسن قبول عظام مائے اور پڑھنے والوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ اور پڑھنے نے فقط

اُملاه:احمد حن انبوری ۳/ جمادی الاولی ا ۱۳۴۱ ه





# بيان .... (١٤)

وفتر استى مين مخى زرين ورق تيرى حيات تحى مرايادين ودنيال كاسبق تيرى حيات

# علماءكىزندگى

(افادات)

تصلح الامت حضرت مولانا شاه وصى الله صاحب الدآبادي قدس مره







اَلْعَنْدُ بِلْهُوَ لَلَى وَسَلَاهُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيثِ اصْطَلَى... اثَا اَبْعُدُ! قر آن نے انسان کوخوداس کی معرفت کرائی ہے

حفزت فرماتے متے کہ اللہ تعالی نے پیلے قرآن پاک میں اپنی معرفت کرائی ہے ایسے ہی انسان کواس کی ذات کی معرفت کرائی ہے، اس کی ابتدا اور آفرینش اور اس کے انجام کوبار ہاریاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی ارشاوفرماتے ہیں:

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُطُفَّةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبُ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُخيي الْمِظَامَ وَهِيَ رَبِيمٌ (سُورهُ يسين:24t-24)

قوجعه: کیا آ دمی کومعلوم نیس که ہم نے اس کوایک تقیر نطفہ سے پیدا کیا سوعلانیہ اعتراض کرنے لگا۔

> کبی بھی اکبر سین الدا ہادی کے بیاشعار سناتے تھے: تم شوق سے کائی میں پر حویارک میں پھولو جائز ہے غماروں میں چرخ پہ جمولو پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو ند جمولو

قرآن پاک کی بہت کی آیات ہے بیمعلوم ہوتا ہے کداللہ تعالی چاہتے ہیں کدانسان اپنی حقیقت کو سمجھا او متحضر رکھے، ای سے اللہ تعالی کی معرفت ہوگی۔ ٣.

# حضرت على ﷺ كاارشاد

چنانچہ جو شخص جس قدر اپنے نفس وذات کے سرایا عجز وُنقص اور جہالت وصلالت کے مجسمہ ہونے کو بیجیان لے گا وہی اللہ تعالی کی صفات عالیہ و کمالیہ مثلاً قدرت ،عزت، اورعلم و حکمت کی معرفت بقدرام کان واستعداد حاصل کرسکتاہے۔

# علم يربصيرت تامه ہو

فر مایا فیض القد پرشر ت جامع الصغیر کے حوالہ نے نقل کیا ہے کہ ججة الاسلام
ام غزالی علیہ الرحمہ فے فر مایا ہے کہ عالم کا اعتاد علوم بیں اپنی خداداد الحصیرت اور
ذاتی فیم نیز اپنے صفائے قلب پر ہونا چاہیے نہ کو شخص و کتب پریادوسروں سے سے
ہوئے مضابین یا غیروں نے نقل کی ہوئی باتوں پر ، کیوں کہ اگراس کے اندرخود فیم
وصیرت اورصفائے قلب وغیرہ امور تو نہ ہوئے اور اس نے محص دوسروں کی کہی اور
صرف دوسروں سے می ہوئی باتوں کو حفظ کرنے پر اکتفا کرلیا تواسے علم کا ایک برتی تو
کہا جاسکتا ہے ، عالم نہیں ۔ (فیص القدیرا سے)

ال لیے عالم کے لیے ضروری ہے کہ جہال حق تعالی سے فہم وبصیرت طلب کرےوہیں سینے اندرصفائی قلب وباطن بھی پیدا کرنے کا اہتمام رکھے۔

كبروعار مانع كمالات ہے

فر مایا کہ اب اٹنے دنوں کے بعد اس بڑھائے میں جب کہ کی چیز کی تحصیل کا وفت باتی ندر ہایہ بات مجھے میں آئی کہ انسان کو کمال کی تحصیل سے جو چیز مانع ہوتی ہے دہ اس کا تکبر وعارہے: ہر کیا ہتی ست آب آنجار دد۔

پی حضرات اہل علم کوخصوصاً اس جانب متوجہ کرتا ہوں کہ آج جو کمال حاصل

نہیں ہورہا ہےتو اس کی وجہ بھی عاروتکبر ہے، چتانچہ جن حضرات کو کمال حاصل ہوا ہ،اینے کومٹانے اور کس کامل کے سامنے اپنے کو جھکانے ہی سے حاصل ہوا ہے۔ تواضع ام الكمالات ہے

فرماتے تھے کہاخلاق میں سب سے بڑاخلق تواضع ہے اورخلق خدا کے ساتھ رفق ولین کامعاملہ ہے۔اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے اس کو مجملہ اسباب تيسرعلى الامة كفرمايا بحينانجه ججة الله البالغدمين باب تيسير كشروع مين اس آیت کوفل فرمایا ہے:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقُلْب لأنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ترجمه: يه كهاالله كى رحت بى تقى جوآب ان كے ليے زم ہوئے ،اگرآ پ تندخواور سخت ہوتے توبیآ پ کے ماس سے بھاگ جاتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کام کرنے والوں کو امت کے ساتھ رفق ولین ہی کا معامله کرنا چاہیے۔ تا کدان کے قریب لوگ جمع ہوں اور منتفع ہوں۔ حسن نظم کے لیے حسن خلق کی ضرورت

فرماتے تھے کہ حسنظم کتنی عمرہ چیز ہے مگراس کا وجود بھی حسن خلق ہی ہے ہوگا اگر خالی ضابطہ کا معاملہ ہوگا رابطہ کانہیں تو کام بہت جلد خراب ہوجائے گا ،اس لیے کہ كوئي الشخص مصمئن نه ہوگا ، اور نہيج معنول ميں ہدرد وخير خواہ ہوگا ، توالي صورت میں کام کیے چل سکتا ہے؟

اخلاص کے ساتھ اخلاق کی ضرورت

فرماتے تھے کہ کام میں اخلاص کی ضرورت تومسلم ہے اس لیے کہ کتاب

وسنت سے ثابت ہے گراس کے ساتھ اخلاق کی بھی ضرورت ہے بھٹ اخلاص کافی نہیں ہے اس لیے کہ اخلاق ہی سے باہم انقاق پیدا ہوتا ہے ، ور نہ تو اختلاف پیدا ہوجا تاہے جس سے کام بگڑ جاتا ہے۔ آپ کیا کا اختلاف خرالی کی جڑ ہے

فرماتے متے کہ آج کُل مسلمانوں کا کام اس لیے خراب ہے کہ ل جا کرکام نہیں کرتے ، کوئی کام شروع کرتا ہے تواس کی اعانت نہیں کرتے بل کہ طوص کے نہ ہونے کی وجہ سے رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے کام کرنے والوں کے دریے آزار ہوجاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کام چاہے رک جائے مگر ہمارے غیر کا نام شہونے پائے ، کام چاہتے ہیں مگراپنے ڈریو ہے ، اگر دوسرے سے وہی کام ہونے لگاتونا گوار ہوتا ہے، کی سی توا ظام کے منافی ہے۔

حضرت كي دو فيحتي

تجربہ اور مشاہدہ سے بدبات یقین کے ساتھ کئی جا کتی ہے کہ آج کل اُڑا کیاں سب اقتد ارومناصب کے تحصیل کی ہیں اور اس کے لیے اہل و نا اہل کی بھی تمیز باقی نہیں رہ گئی ہے، بی طاہر ہے کہ کس قدر براہے۔

ویسے بھی افتدار دمنعب کی تحصیل قائل بذمت امر، خاص کراس دقت کہ ای/ اہلیت ونا اہلیت کا سوال بھی باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے میں اپنے تمام متعلقین سے افسیحت کے طور پر کہتا ہوں کہ اس میں بھی نہ پڑیں، اس کو دین اور دنیا کے لیے سخت مفتر بہجییں اور اس باب میں کسی سے خزاع نہ کریں، دینی بھگہول میں اس قتم کے تذکر کے بھی شدہ و نے بیا بمیں کہت باب فتنہ ہے۔

اگرعام ملمان بھی میر ہے اس مشورہ کو پیند کریں تووہ بھی اس پڑمل کریں:

آسائن دو گیمی تغییراین دوترف است بادو ستان تلطفبادشمنال مداوا

دومنزى نضيحت

ایک اوربات نعیحت کے طور پرعرض کرتا ہوں وہ پیکدامام عبدالرحمن علی جوز گئ ایک کتاب الاذکیاء میں فرمات میں کہ اللہ تعالی نے جوچیزیں انسان کو بخشی ہیں ال میں سب سے بڑی چیز عقل ہے کیوں کہ اللہ تعالی کی معرفت کی تحصیل میں بھی آ لہ ہے ای سے دین وونیا کی مصالح کا افضاط ہوتا ہے، اور ای سے آ دمی انجام کار پر نظر رکھتا ہے، اور غامض چیز ول کا اور اک ای سے کیا جاتا ہے اور فضائل کا قصد اور اس کا اجتماع ای سے کیا جاتا ہے۔

حضرت مولانا شاہ اہل اللہ صاحب جوشاہ ولی اللہ صاحب ؓ کے بھائی ہیں اپنے رسالہ جہار ہاب میں فرماتے ہیں:

لهیمت :عشل و کیاست وفهم وفراست هر چند امر جبلی است ما بکثرت تجربه وصیت عقلاء وکسب علوم عقلیه واستماع فقص ونصائح می افزاید پس باید که چنال کوشند که هرروزقو می عقلیه خودراقو ی مایدگرد دوخودرایه تکلف وفکراز عقلاء مایدگردانید

نوسند که هر رورنو ی مطلبیه نودرانو ی با ودر زمرهٔ منهاء نه گذارند (چهارباب)

تر جمیہ: عقل اور ہوشمندی بمجھ اور دور اندلی اگر چہ فطری اور پیدائش چیزیں ہیں تاہم زیادتی تجرب اور تقلندوں کے ساتھ رہنے اور علوم عقلیہ کے حاصل کرنے اور قصوں اور فصیحتوں کے سننے سے ان میں اضافیہ وتارہ بتا ہے۔

لہذاالی کوشش کرنی چاہیے کہ روز اپنی توت عقلیہ توی ہوتی رہے بل کہ اپنے آپ کوکشش اور فکر کر سے تقلمدوں لیس واطل کرنا چاہیے اور ہے وقو فوں کے

زمره مين ندر يخ دينا چا سي-

جب عش اتی بری چربه تواس سے کام لینا چاہیے، اس کو مهل نیر کھنا چاہیے، میں کہتا ہول کداس سے کام نہیں لیا جاتا، اس لیے دین دونیا دونوں برباد ہیں، ہماری قوت فکرید بالکل معطل ہے، خاص کرنیک کو گوں کواس سے خاق کی پاتا ہوں۔

# فساد كابنيادي سبب

فرماتے ہتے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آئ جارے دینی مراکز میں فساد کیوں ہے؟ اس کی وجہ رہے کہ خبرک مقامات اور اصلاق جگہوں میں ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی ذرااصلاح نہیں کی ہے اور نداس کی فکر ہے بل کداس کی ضرورت بھی تسلیم نہیں ہے۔

بڑے سے بڑے علاء اپنی اصلاح کی غرض سے اہل اللہ کے پاس جاتے تقے اور مدت تک ان کی خدمت میں رہتے تھے تب کمیں جا کرنس کی اصلاح ہوتی تھی، چربدلوگ دین کا کام کرتے تھے تو کام ہوتا تھا، اب بیہ بات ندرہی ..... بزرگوں نے تعلق بھی اگر ہے تو تھی رساً اس سے بھلا کسے اصلاح ہوگی؟!

ای لیے دیکھ رہاہوں کہ اہل مداری بھی اینی اصلاح نہیں کرتے بل ہروقت اینے نفس کے گھوڑے پر سوار ہیں تو پھر وہاں کیا خیر و برکت ہوگی؟ کیا اصلاح وتربیت ہوگی؟ای لیے الی جگہوں ہیں بھی فسادہی فسادنظر آرہا ہے،العیاذ باللہ۔

# فسادكي حقيقت

فرماتے تھے کہ جوبگہ جس کام کے لیے موضوع ہے اس جگدا گروہ کام نہ ہورہا ہوتو وہ جگد فاسلمجھی جائے گی۔ مدارس میں دین کی تیجی تغلیم نہ ہوتو ہدارس فاسر، اور خانقا ہوں ميں اصلاح وتربيت كا كام نه بوتو خانقا ہيں فاسد ،غرض دين مراكز سے علم وثمل ، دين وديانت، تقوى وطهارت كالهتمام ختم جوجائة تويمي ان جگهول كافساد يــــ نفس کی اصلاح ابھی کرلو

مجھی فرماتے تھے کہ سنتے جاؤ،ایےنفس کی اصلاح کرلوتوعزت سے رہوگے ورنەتو برجگەذلىل وخوار رہو گے۔اگراس وقت اصلاح نه ہوگی تو بعد میں جب نفس کا مقابله ہوگا تووہ تم پرغالب آ جائے گا،اورتمہاراسب علم دھرارہ جائے گا، کچھ بھی کام نہ آئے گا،اگرنفس کاتخفہ لے کرخدا کے پہاں جاؤ گے تو قبول نہ ہوگا۔

# انسان کاسب سے بڑادشمن

فرمات تص كرمديث ياك يس ب:إنَّ أعْدى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بين جَنْيَكُ: يعنى تمهاراس سے براد من تمهارانس بے جوتمهار بيلوميں ب مگر ہم لوگ ای سے مطمئن ہیں، حالاں کہ ای سے سب فتنہ ہے، جب س بكرتا يتوسار عالم مين فتنهيل جاتا ہے،اس ليےسپ فتوں كي اصل يمي فتنه نفس ہے۔ مگر ہمارا بدحال ہے کہ ای سے ہماری دوتی ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں خواه کتنی ہی تیاہی اور ذلت ورسوائی ہو . . . . اور آخرت میں کتنا ہی عذاب ہومگراس کی دوی کو ہم چھوڑ نانہیں چاہتے ۔ اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم تم کو نہیں چھوڑیں گےخواہ اللہ ورسول چھوٹ جائیں۔

# نفاق سکه ُرائج الوقت ہے

فر ماتے مصے کہاس ز مانے میں نقاق سکدرائج الوقت ہے، دل میں بداعتقادی اورزبان پراعتقادیه عام بات ہوگئ ہے۔ مند پرہنس ہنس کرد کھنااور دل ہیں بخض وکینہ رکھنااہل زماند کا شعار ہو گیا ہے اس کو ہوشیاری اور ہنر مندی سجھا جاتا ہے، ٹل کداس زمانے کی بھی سیاست ہے اور اس کو کمال خقلمندی سے تعییر کیا جاتا ہے۔ گرین لیجیے اسلام ہیں اس کی گنجائش ٹیس ہے، لیو کھنار و منافقین کاشیوہ و شعار ہے جس ہے مسلمانوں کو پیخالازم و ضروری ہے۔

### دینی کاموں میں ریا کاری

فرماتے تھے کددین کا کام بھی لوگوں کی رضائے لیے جاتا ہےاللہ تعالی کی رضا کے لیے ٹیس حالال کدا گرائیس لوگول کو معلوم ہوجائے کہ ہماری ٹوشنودی کے لیے میہ کام کررہے ہیں تو بدعقیدہ ہوجا عیں، بس ندادھ کے دبیں ندادھرکے:

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے کا م کریں ،اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا تو پھینا نصیب ہوگی اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تلوت کو بھی راضی کردس گے۔

## بالهمى نزاعات كى وجه

فر ماتے تھے کہ آج کل باہم نزاعات ہیں اس کی بڑی وجدایک دوسرے سے تو قعات ادرامیدوں کی وابشگی ہے، اس لیے کہ جب بھلوق سے کوئی امیداور توقع نہ رکھتو پچر جھٹز اکسیا؟

مگر آج کل محاملہ میہ ہے کہ بھائی بھائی کے مال پر ، دوست دوست کے مال پر پڑوی پڑوی کے مال پر نظر رکھتا ہے، اور امید وابت کر لیتا ہے۔ پس جب وہ امید پوری نہیں ہوتی تو اس کے دل میں اس کی طرف سے کبیدگی اور رنجش پیدا ہوجاتی ہے پھر اس کا ظہار زبان سے بھی ہونے لگتا ہے اور نزاع بڑھ جاتا ہے۔

## علم وحال میں بھی طغیان ہے

فرماتے تھے کہ جس طرح مال سے طغیان آتا ہے ای طرح علم سے بھی آتا ہے، بل كدعبادت اور حال سي بهي آ دمي طغيان مين مبتلا موجاتا ب، اور يد بهت بي خطرناک ہے۔

اورمير يزديك بزاطغيان بيب كهان نعمتول كوخواه مال موياعلم وحال مواييخ ذاتی کسب کاذر بعر مجھے، اور اس کواللہ تعالی کے فضل وکرم سے عطیہ تحداوندی نہ مجھے۔ اس مال علم کے طغیان کوختم کرنے کے لیے تقوی اور اللہ کا خوف لازم وضروری ے،اگرینہیں تو پھراعتدال پررہ نہیں سکتا۔

## الاستقامة فوق الكرامة

فرماتے تھے کہ کرامت فعل ہے اللہ تعالی کا بندوں کے ہاتھ پر ، اور استقامت فعل وصفت ہے بندے کی ، پس استقامت تو بندے کائمل اور کمال ہے اور کرامت الله تعالى كافعل اورفضل واحسان ہے۔

مُربِررُون في بينوب فرمايا يكه وق الاستقامة فَوْق الْكُوامَةِ " لين استقامت علی الاعمال کرامت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ استقامت تو اللہ تعالی کی مرادومطلوب ب، چنانچدالله تعالى كاارشاد ب: فاستقم كما أموت ومن قاب مَعَكَ وَلاَ تَطْغَواْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورهُ بُود:١١٢)

آب تالطين كوجيباام موااس كےمطابق استقامت اختيار كيجياور كرامت كا طالب ہمارانفس ہے جو مخلوق ہے۔ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی مراد اعلی وارفع ہوگی ہارے مطلوب ومقصود سے بخوب سمجھلو۔

## بشريت كى راه يسترقى

فرماتے تنے کہ ہم بشرین اور جملہ انبیاء کیم الصلو ۃ والسلام بشر تنے اور خود نی کریم ٹائٹی اشرینے کے لید اہماری ایمانی ترقیات اور عنداللہ قرب وقبول کا الل سے اعلیٰ مقام ای بشریت میں رہتے ہوئے حاصل ہوگا۔

اس کاطریقہ بیہ ہے کہ نبی کریم کاٹیٹی نے بشری وطبعی مشتصیات کے وقت جوجو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل بیرا ہوں، مثلاً کھانے، پیٹے، سونے، جاگئے وغیرہ ہروقت کی سنت کا لحاظ کریں تو بدا عمال عادیہ بیر منزلہ ذکر کے ہوجا عیں گے اور اس سے ہم ہر آن ترق کرتے طبیع جاسمی گے اور اللہ تعالی سے قریب ہوتے جا عیں گے۔

جولوگ بھی مقرب عند اللہ ہوئے ہیں ٹل کہ فرشتوں سے بڑھ گئے ہیں انمی سنتوں کی پیروی دیابندی کا تمرہ ہے، اگر آئ بھی ان پڑٹل کیا جائے آواب بھی ترقی ہو اور بلاسخت بجاہدہ وریاضت کے واصل ہوجا نمیں، گراس کے لیےسنتوں کو یا دکرنا ہوگا اور دقت پراس کو متحضر رکھنا ہوگا تب آؤٹس ہوسکے گا، اتن محنت آوضر ورکرنی ہوگی۔ اظلاقی گرادش کی انتہا

فرماتے تھے کہ آئ کل لوگوں کا حال میہ ہے کہ عبادات کے اعتبار سے تو جنید وشکی معلوم ہوتے ہیں ، گرا فلاق ومعاملات پر نظر کیچیے تو فرعون سے کم نمیں ہیں، یعن تکبروانا نیت میں جتالا ہیں، بھلا ایسے لوگ آگے کیسے ترتی کرسکتے ہیں؟ اور کمال تک کیسے بھنج سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کمال تک ویٹینے کے لیے تو اپ نقص کا علم ومعرفت ضروری ہے، اور جب کال ہونے سے پہلے ہی اپنے کو کال جھے لیا تو پھر تو وہ گر گیا کمال تک کیا خاک ہیں کومولانا روم فرماتے ہیں:

ہر که نقص خویش را دید وشاخت سوئے انتکماخود دورو تاخت

ترجمہ: جس کی نے اپنی خامی اور کمزوری کو جانا اور پیچانا تووہ اپنی تحمیل کی اطرف بہت تیزی سے دوڑا۔

زاں نمی پر د سوئے ذوالجلال کو گلانے می برد خود را کمال ترجمہ:اور جوشخص اللہٰ دوالجلال کی طرف اڑئیس رہاہے تواس کی وجہ میدہ کدوہ اینے متعلق کمال کا گمان رکھتا ہے۔

مال ہے بھی عقل بڑھتی ہے

فرماتے بیچے کہ مولاناروم نے لکھا ہے کہ مال سے عشل بڑھ جاتی ہے اور واقعی سید بات صحیح ہے اس لیے کہ ہماری براوری کے لوگ جب ہے بمبئی گئے اور روپ پے پہنے کا پچھ وسعت ہوئی تو عشل کی با تیس کرنے گئے ہیں بل کہ پچھ اطلاق بھی درست ہو گئے ہیں ، اور میں تو اس زمانے کا عام حال و کچھ رہا ہول کہ جو مال دار ہیں ، کھانے پیٹے سے آسودہ ہیں ان کے اندر کچھ ادب ، کھا ظام ترافت زیادہ ہے ، بذسبت دوسروں کے

اخلاص بڑی دولت ہے

فرماتے منتھ کہ اخلاص بڑی دولت ہے۔ امام غزا انگ نے لکھا ہے کہ تمام عمر میں ایک لیح بھی اخلاص سے گذر جائے تو آ دمی کی نجات ہوجائے ، اس لیے کہ اخلاص بہت ہی نا درشی ہے، بڑی مشکل ہے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔

د بنی کاموں میں بھی کہیں نہ کہیں ریا بموداور دنیوی غرض کی آمیزش ہوہی جاتی ہے جسسے مل کا تواب ضائح ہوجا تا ہے۔

سيدناعبدالقادر جيلانى رحمهاللدكاارشاد

سيدناعبدالقادرجيلاني رحمة الله عليه ني تويبال تك فرمايا ب كريم رياكي كهاني

كوياركر كاخلاص تك ينيح بين-

اس يرحفزت فرمات تح كدومرا آ دمي به كهنبيل سكتا كه جم ريا ميس ره يك ہیں، مگر چوں کہ شیخ اخلاص کے اعلی مقام پر فائز تھے اس لیے صاف صاف فر مادیا کہ ہم پہلےریا کی گھاٹی میں رہ چکے ہیں۔ بدان کا انتہائی کمال ہے اور غایت اخلاص ہے۔ اخلاص ونفاق كي علامت

منافق كواية نفاق سے خوف نبيس موتا امام غزالي فيريكي كلها بيكرنفاق سے بعیدو ہخض ہے جس کوایئے متعلق نفاق کا ڈرنگا ہوا ہواوراس سے قریب تروہ خض ہے جواسیخ تنین سمجھ رہاہو کہ میں اس سے بری ہوں۔

وَقَالَ رَجُلٌ لِحُذَيْفَةً مِنْ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ أَكُوْ نَ مُنَافِقاً فَقَالَ لَوْ كُنْتَ مُنَافِقاً مَا خِفْتَ النَّفَاقَ، إِنَّ الْمُنَافِق قَدْاَمِنَ مِنْ نِفَاقِ مَاخَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَمَا آمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ.

ترجمہ: حضرت حذیفہ عظیے سے کی نے کہا کہ میں خداسے ڈرتا ہوں اس یارے میں کہ کہیں میں منافق تونیس ہوں، انہوں نے جواب دیا کہ اگرتم منافق ہوتے تو تہمیں نفاق کا ڈرنہ ہوتا ، اس لیے کہ منافق کواینے نفاق سے امن ہوتا ہے ، نفاق سےمومن ہی خوفر دہ ہوتا ہے،اورنفاق سےمنافق ہی نڈر ہوتا ہے۔

الله تعالى جم تمام كوعلم كےمقتضيات يرعمل كي توفيق عطا فرمائے اورايني رضا وقرب نصيب فرمائے -آمين يارب العالمين -

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ













بيان.....(١٨)

ونیا ہے روایات کے پیندو میں گرفتار کیا مدرسہ کیا مدرسہ والوں کی تگ ووو

# نبی کریم ﷺ کے وارث

(افادات)

حضرت خواجه محمد معصوم نقشبندى سربندى رحمة الله عليه

حفرت شیخ کے کمتوبات ''مکتوبات مصومیۂ' کے گرافقد رافتباسات ہیں: جوالل علم کے بیے نہایت بصیرت افروز ہیں۔





الْحَمْدُ لِلّٰه وَكُلِّى وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَلَى... امَّا بَعْدُ! انسان كي پيرائش بـــمِ *تصدن*يس

خدوہ ا! اللہ تعالی نے انسان کو مہل پیدائیس کیا اور اس کو اس کی مرضی پرٹیس چھوڑ دیا ہے کہ جودل میں آئے کرے اور خواہش نفس کے مطابق زعدگی گذار ہے ۔.... مل کہ اللہ تعالی نے اوام وفواہی کا مکلف کیا ہے اور گونا گوں احکام کا اس کو مخاطب بنایا ہے ،لہذا اس کے بغیر چارہ کا رئیس ،اگر ایسانہ کرے گا تومولا ہے جھتی خطب وقیم اور عذاب وعقوبت کا مستحق ہوگا۔

## دنیاآ خرت کی کھیتی ہے

وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو تھیں تھم مولا ٹیس کمر بمت باندھے ہوئے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی خوشنو دیاں حاصل کرنے کی فکر بیں گئے ہوئے ہیں۔ دنیاز راعت کی جگہ ہے، اور زراعت کے وقت عیش و آرام بیس مشخول ہونا اور فانی لذتوں بیں مبتلا ہونا اپنے آپ کو سرمدی آرام سے جدار کھنا ہے، عمش دور اندیش لذت با قیم مرضیہ کوچوز کرلذات فاخیہ بخوضہ پر ہرگز فریفۃ نہیں ہوگتی۔

## طریقه صوفیاء بھی ضروری ہے

سلوک: طریقة صوفیاء بھی ضروری ہے تا کہ معرفت حق حاصل ہوجائے ، اور خواہشات فضانی کی آ ویزش سے نجات ملے۔

میری سجھ میں نہیں آتا کہ جو بندہ اپنے مولی کی معرفت سے خالی ہےوہ کیسے

اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور کس طرح دوسری چیزوں سے مانوس ہے، حالال کہاس کا حال بيهونا جائية تها:

یچیمشغول کنم دیدهٔ ودل را که مدام دل ترامی طلبد دیده ترامی خوابد کہ اپنی آنکھ اور دل کوکسی دوسری چیز کے ساتھ کیسے مشغول کروں؟ جب کہ دل آپ ہی کوڈھونڈ تا ہے اور آ نکھ بھی آپ کے ہی دیدار کی طلب گار رہتی ے ( مکتوبات معصومیہ )

## ا تباع شریعت اصل ہے

مدار کارا تباع شریعت پر ہےاور معاملہ نجات پیروی نقش قدم رسول اللہ 🚵 معمر بوط ہے مجن ومبطل میں امتیاز پیدا کرنے والی چیز اتباع پیغیر ہی ہے۔ زہدوتوکل اور عبتل بغیرا تیاع رسول کے نامعتبر ہیں، اذ کار وافکار اور اشواق

واذ واق يةوسل سر كار دوعالم عضيم غير مفيديين -

خوارق عادات کا دارومدار بھوک اور ریاضت پر ہے، اس کومعرفت سے کیا تعلق؟!!

## آ داب سے تہاون سلب معرفت کا ذریعہ ہے

حضرت عبدالله بن مبارك نفر مايا: جس نے آداب سے ستى برتى و وسنن سے محروم ہو گیا اور جس نے سنن سے غفات برتی (سنن کو ہلکا اور معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا)وہ فراکف سےمحروم ہوا،اورجس نے فراکف سے غفلت اختیار کی وہ معرفت سے محروم ہو گیا۔

کرامت اصل نہیں اتباع اصل ہے شيخ الوسعيد الخير سے لوگوں نے كہا كەفلال شخص يانى يرچلا ہے۔

انہوں نے فرمایا ان گھاس کا تخاصی پانی پر طاتا ہے، یہ کوئی کمال کی باشنہیں۔ چرکہا گیا کہ فلال آ دمی ہوامیں اثرتا ہے۔

فر مایا ٹھیک ہے چیل اور کھی بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔

ر مایا هیگ ہے ہیں اور ان ان ہورہ ہیں ارب ہیں۔ اس کا انگریشان میں عربی کم علم ان کا شہری ہیں ہیں ہیں ان ابنا ہ

چركها گيافلال آدمى ايك لحديث ايك شهر سدوسر يشهر چلاجا تا ہے۔

فرمایا اس میں کیار کھاہے، شیطان توایک دم شرق ہے مخرب تک چلاجا تا ہے ان باتوں کی کوئی قیت نہیں ہے۔

ن با توں میں بیت ہیں ہے۔ مردق دراصل وہ ہے جو مخلوق کے در میان نشست و برخاست رکھے، بیوی بیچ

> رکھتا ہواور پھرا کی لیے خدائے عن وجل سے خافل ندر ہے۔ نمی کے وارث ایسے ہوتے ہیں

بی کے دارث ایسے ہوتے ہیں سیدالطا نفہ حضرت جنید بغدادی قدرس مر فرماتے ہیں کہ کامیا کی ہمام راہتے

سیده سیده سرح بید بیدوری مدن رو روح ین مده یوب است بند بیره است بیده بیروی کرے۔ بند بین اوالط افقه بی کا بیتول بھی ہے کہ هم بین صادقین کا راسته در تقیقت کتاب وسنت کے ساتھ والبتہ ہے .....اور و مطاع جوشر ایت وطریقت پر عال بین، اور وارث النبی کہلانے کے مشتق بین، وہ اتوال، اطاق اور افعال میں آنحضرت کا الحیاتی الله میں کے تعیم ہوتے ہیں۔

کررلکستا ہوں کہ آ واب نبوی کا خیال ندر کھنے والے اور سنن مصطفوی کے چھوڑنے والے کو ہر گرنم کر عادف خیال نہ کرنا ،اس کے ظاہری تبتل وانقطاع ،خوارق عادات ، نہدو تو کل اور زبانی معارف وحیدی پر فریفند شیفتر ندہ دوجانا۔

اتباع سنت كااتهتمام كرو

ا تباع سنت بین کوشش کرو، بدعت اورا ال بدعت سے دور رہو۔

صحبت صلحاء وفقراء پابند شرع کی طرف راغب رہو، جس جگد خلاف شرع دیکھو وہاں ہے گریز ال اور یک موہوجا ؤ

عاشق صادق وه ب جوستابت پنجرعليه الصلوة والسلام پردائ ب -قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِمُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي بِمُحِبِيْكُمُ اللَّهُ ( آل عمران: ١١): الله المحارضية المنابار المورباب ( كتوات مصوب )

#### ہماری عزت کامدار

یا در کھوا ہماری عزت ایمان ومعرفت کے ساتھ وابستہ ہمال وجاہ کے ساتھ نہیں، بخیل ایمان میں کوشش کرواور مراتب معرفت حاصل کرنے میں جدو جہد کرو، جتنا بھی اس مقصدا کلی میں مشقت جھیلو گے اتناہی زیباد مشتحن ہے۔

صدیث شریف میں آیا ہے کہ جو تحض اپنے تمام غوں کوایک تم یعنی غم آخرت بنادے گا اللہ تعالی اس کے تماغوں کو دور کردےگا۔

#### مقام صديقيت

شیخ علی بن افی بکر قدس سرہ نے معارج البدایہ میں فرمایا ہے کہ ہر انسان کا حسن وکمال تمام امور میں ظاہر ا، باطنا ، اصولاً وفر وعاً ،عقلاً وعادتاً وعبارةاً کامل اتباع رسول میں مضمر ہے۔

انسان کو چاہیے کہ ورع وتقوی کو اپنا شحار بنائے اور منہیات میں قدم نہ رکھے، کیوں کہ اس راوسلوک میں نوائل سے بازر ہنا( در حقیقت ) اوامر کے انتثال سے زیاد در تی بخش اور مودمند ہے۔

ایک درویش نے کہا ہے کہا چھے اعمال تو نیک وفاجر دونوں کر لیتے ہیں ....

کیکن معاصی ہے بیجنے کا ہتمام صدیق کا کام ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ طال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی، جو چیز تھے شک میں

ڈ الے اس کوچھوڑ دے۔

كسب معاش منع نهيس

اگراینے اہل وعیال کے لیے تجارت یااس کے مانندکوئی حلال کسب کر ہے تو وہ مفزمیں بل کمستحس ہے، کیول کہ سلف نے اس کواختیار کیا ہے، اوراحادیث میں

فضل کسب پربہت چھ لکھا گیا ہے۔

اگرکوئی توکل اختیار کرئے ویہ بھی بہتر ہے۔۔۔۔لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھر کسی ہے طبع ندر کھے۔

کھانا کھانے میں اعتدال کاخبال رکھے۔

حفرت خواجه نقشبندي كاارشاد ہے كہ لقمہ تر كھاؤ ....ليكن ( ويني ) كام

خوب کرو۔

اولياء كى يجيان

حضرت محمد بن سالم سے لوگوں نے دریا فت کیا، اولیاء کی پیچان کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: اولیاء کی علامات میرہیں:

(۱) لطف لسان (۲) حسن اخلاق (۳) بشاشت چېره (۴) سخاوت نفس (۵)

قلت اعتراض (٢) عذرخواه كے عذر كوقبول كرنا (٤) تمام كلوق خدا ير شفقت كرنا خواه نيكوكار جول يابدكار

کخلوق سےخوشامہ کاانجام ذلت ہے

ایک مکتوب میں ہے ایک طالب کوتحریر فرمارہے ہیں کہ:

مخدوم من! بندہ عابر جب اپنے جیسے عابز بندے سے چاپلوی ، التجا اور لجا جت کرتے تو اس کا بین حشر ہوتا چاہیے کہ ذلت وخواری میں مبتلا ہو، کیول نہیں ورگاؤخی مطلق میں تضرع وزاری کرتا۔

در حقیقت وہی ذات عالی اس الکن ہے کداس کے سامنے التجا کی جائے اس کے کرم سے مشکلات علی موتی ہیں (اس کے علاوہ کوئی اس قابل ٹہیں) اللہ تعالی حضرت شنخ کے ارشادات پر ہم سب کوئمل پیرا فرمائے۔ وَآخِورُ دَهُوالاً اَنِ الْحَمْدُ لِلْهُ رَبِّ الْفَلْمِيْنَ







بيان..... ١٩

دنیا برسدوایات کے بھندوں میں گرفتار کیا مدرسہ کیا مدرسہ والوں کی تگ ودو

## نفس کے امراض

#### (افادات)

شيخ كبير حضرت مولا ناشاه محبّ الله الهرآ بادي قدس سره

به حفرت شيخ كرسالة "مفت احكام" كامفيداصلاحي مضمون ب جس كاس وقت عسام ابتلاب، اقوال سلف سے اخذ كيا كياہے





#### 

الْحَمْدُ لِلهُ وَكُلْى وَمَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَلَى... أَمَّا بَعْدُ! امراض تَيْن طرح كي بين

جان لو كهامراض كي تين قسمين بين:

پہلی قتم : بدن کے امراض کی ہے جس کوسب لوگ جانتے ہیں، کے علاج کا تعلق علم طب سے ہے اور پیچی سب کو معلوم ہے۔

دوسری قتم :عقل کے امراض کی ہے، جس کے نتیجے میں فاسد عقیدے رونما ہوتے ہیں اس کا علاج ( ذکر وفکر کے ساتھ ) خلوت و تنہا کی کا التزام واہتمام ہے، اور عقائد کے باب میں اپنے ٹوروفکر کو بالکل ترک کردیتا ہے۔

فائدہ: شخ نے نوروفکر ترک کرنے کواس کیے فرمایا کہ عقائد کا آفعال زیادہ ترسمع وقل سے ہے نہ کہ عقل ودائش سے .... مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسلامی عقائد عقل کے خلاف ہیں بل کہ مطلب میہ ہے کہ بعض حقائق کی گئے تک پہنچنا عقل کی حدسے خارج ہے، ان کے بچھنے کے لیے نوروی کی شمولیت بھی ضروری ہوا کرتی ہے، حیسا کہ خارجی اشیاء کے دیکھنے کے لیے صرف آئھ کی روشی کا فی نہیں ہوا کرتی بل کہ اس کے ساتھ خارجی روشی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ (از حضرت مولانا قمرالز مال صاحب زیر بجرہ)

> تیری شم: کے امراض کی ہے۔ امراض نفس بھی تین طرح کے ہیں

پھراس کی بھی تین تشمیں ہیں،ایک وہ ہے واقوال سے متعلق ہے، دوسری قشم

افعال ہے تعلق رکھتی ہے،اور تیسری قشم احوال ہے۔

یوں ان میں سے ہرایک کاعلاج علیحدہ علیحدہ ہے گرشیخ کامل کی صحبت امراغر عقل ونس دونوں کے لیے علاج ہے۔

اب ہم امراض قولی کی کسی قدر تفصیل پیش کرتے ہیں ،اس لیے کہ اس میں عام ابتلائے مرطرہ بدکراس کے علاج سے عام طور پر غفلت ہے۔

## بعض امراض قولي

چنانچەامراض قولى ميں سے ايك مرض سے كہ ہروہ باجس حق سمجھوہ كهه ہى دے،خواہ موقع ہویا نہ ہومثلاً غیبت یازن وش کی بانیں جوخلوت کی ہیں مجمع میں بیان کرناحرام ہے۔

نیزرامراض قولی میں سے ایک مرض یہ ہے کہ دوسروں کاعیب ظاہر کرناہے پھر ےال لیے کہ بیکام کمینے، جامل اور بے حیاو بے غیرت مخص کا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ خود دوسر ہے بہت سے عیوب میں مبتلا ہو، پس اگر وہ اسپنے ہی عیوب کو د کیھنے میں مشغول ہوجا تا تو دوسروں کےعیوب کود کیھنے کی فرصت ہی نہ یا تا۔

## دوس ول کے عیوب کی نحوست

كى عارف نے كيا خوب فرمايا ہے كہ جو شخص اپنى خويوں كو ديكھے گا وہ دوسروں کےعیوب کودیکھنے میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور جو مخض اپنے عیوب کو دیکھنے میں مشغول رہے گاوہ لوگوں کے عیوب کودیکھنے سے محفوظ رہے گا۔

مسى نے کیا خوب کہا ہے

اورول بيمعرض مخ كيكن جب أكه كهولي ايينه بى دل كوبهم في تنج عيوب يايا

نیز دومر دل کے عیوب کے دیکھنے کی بیٹوست ہوگی کہ ایسا شخص اپنے ساتھیوں اور بھائیوں کے عیوب کو بھٹے کہ اس کے بھائی اور اس کے ساتھی اس کے اس محرور فریب سے بنافل ہوں گے اور دوست بچھ کر اپنے ہر راز ہے اسے آگاہ کرتے رہیں گے ، پھر جب بھی اس کو اپنے ساھی کو ٹی بات نا گوار خاطر ہوگی تو اس کے عیوب کا ذخیرہ اٹھا کر سامنے رکھ دے گا۔ اور اس کے ایک ایک عیب کو آشکا را کرے گا جوف اوظ مے اور زیر دست عداوت کا باعث ہوگا۔

## ا پنی زبان کو ہمیشہ قابومیں رکھو

اوریہ بیاری عموماً ساتھیوں اور دوستوں میں ہواکرتی ہے، ای لیے کہا گیا ہے
کہ اِ خلیز عَلْمُؤَلِّفُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَصَدِیْقَلْکُ اَلْفُ مَرَّةً فَرُبُمَا هَجَرَ
الصَّدِیْقُ فَکُانَ اَعْلَمَ بِالْمَصَدَّرَةً اللهِ دُمنے ایک مرتبراحتیاط رکھو، مگر دوست
ہزار مرتبہ اس لیے کہ دوست ہے بھی جدائی بھی ہوجاتی ہے تو وہ تہاری ضرر سال چیزوں سے زیادہ واقف ہوگا۔ (اس لیے زیادہ ضرر پہنچائے گا)

یہ سب باتیں الی بیں کہ اس کا ضرور نقصان خود کینے والے پر اوٹا ہے اس لیے اپنی زبان کو بمیشہ قابویش رکھنا چاہیے۔

#### لايعنى اوربے جاسوالات

امراض آولی میں سے ایک مرض میہ کہ ہمہ وقت او گوں کے حالات واعمال کو دریافت کر تاریخ، مشلاً میں کہ ذید کیوں آیا؟ خالد کیوں گیا؟ اور میرے اٹل وعیال میری عدم موجو درگی میں کیا کرتے ہیں؟ اور کن امور میں مشخول رہتے ہیں؟ کیوں کہ بدالیعنی سوالات ہیں، جن سے سکوت وگریز بی کرنا چاہیے کیوں کہ

اس سے سوائے بے کیفی وکلفت کے کچھ حاصل نہیں ہے۔

احسان جتلانے کامرض

نیز امراض قولی میں سے ایک مرض میر بھی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ نیکی كركياس كے سامنے يا پس پشت اپنے انعام واحسان كو جنلائے ، اس ليے كه تمہاری مد بات اس کونا گوار ہوگی ، بل کدموجب کلفت واذیت ہوگی اور تمہارے احمان کااٹر زائل کردے گی۔ کیوں کہ اہل دائش کے نزدیک میربات طے شدہ ہے کهاحسان ؛امتنان (احسان جثلانا) کےساتھ جمع روسکتا۔

نیز احسان جتلانے کا ضرریہ ہوگا کہاس کا اجروثواب ماطل ہوجائے گا،جیسا كمالله علام الغيوب كارشاد ياك ب: لا تُبطِلُوا صَدَقَاتِكُم بالْمَنِّ وَالأذَى (البقرة: ۲۲۴) يعني اينے صدقات كواحيان جتلا كراوراذيت پہنچا كرضائع نه كرو\_

#### مرض امتنان كاعلاج

ال بلاء عظیم کا علاج مدے کہ تمہارے ذریعہ جونعت تمہارے دوست کو پیچی ، اس کے متعلق مجھو کہ بید دوست ہی کاحق تھا جوتمہار ہے ہاتھ میں بطور امانت وود بعت موجود تھی مگراس سے بہلےتم کومعلوم نہ تھا کہ اسے کس کے حوالہ کروں ، اب اللہ تعالیٰ کا صدشكراداكروكه بإرامانت سيسبكدوش جو كئے اور حق حقداركو يہنجاديا۔

## کسی کے ذاتی معاملہ میں دخل اندازی کرنا

ای طرح امراض قولی میں سے ایک مرض یہ ہے کہ کسی کے ذاتی اور خاگل معاملہ میں بلاوجہ دخل دے، مثلاً کسی نے اپنے لڑکوں میں ہے کسی ایک کے ساتھ کسی وقت مصلحت کی بنا پر بچھزیا دہ انعام وا کرام کیا۔ توتم کینےلگو کے دوسر یے گڑکوں کے حق میں ایسا کیون بیس کیا؟ اس لیے کدریکلام لا یعنی اور لغو ہے اور ایسا کلام جامل اور غی شخص ہی کرسکتا ہے کیوں کہاس ہے دوسر بےاڑ کوں کو ہاپ سے بدظنی اورعداوت ہوجائے گیا۔

إسْلَام الْمَوْى قَدْحُهُ مَالًا يَعْنِيهِ " كُومتحضر كري ليني وي كحسن اسلام سے بیہ بات ہے کہ لا یعنی اور بے فائر ہبات کوترک کردے۔

موقع شاسي محل شاسي

نیز امراض قولی میں سے ایک مرض ریجی ہے کہتم یوں کہنے لگو کہ فق بات کہہ کر رہوں گا، حالاں کہ حق بات کہنے کے بھی مواقع ہیں، لہذا اگر بے موقع بات کہی، یا سننے والے نے اس کورد کر دیا تو اس کے کہنے سے کیا فائدہ ہوا؟لہذااس کاعلاج مہ ہے کہ حق بات کہنے کے لیے پہلے اس کے مواقع کاعلم حاصل کرواور اس کے مطابق عمل کرو۔اس کیے کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فر مایا ہے۔

دو چيز طير وعقل است دم فروبستن ابوقت گفتن وگفتن بوقت خاموثی یعنی دوچیز کم عقلی کی دلیل ہے، ایک تو بولنے کے موقع بر خاموش رہنا اور

دوسرے خاموش رہنے کے موقع پر بولنا۔

## بعض امراض فعلى

امراض فعلی میں ہےایک رہے ہے کہ لوگوں کے سامنے تعدیل ارکان اورخوب اطمینان سے نمازیں ادا کرے، تا کہ لوگ اس کی تعریف کریں ، مگر اسی نماز کو جب خلوت و تنهائی میں پڑھے تواس کی بالکل رعایت نہ کرے۔ اس کاعلاج بید ہے کہ اللہ تعالی کے ان ارشادات کو شخصر رکھے اکم فی فیلم بِانَّ الله یموٰی (سوره کلق ۱۲) کیادہ ٹیس جانتا کہ اللہ تعالیٰ است دیکھ رہے ہیں۔ لیعنی اللہ تعالیٰ زیادہ ستی ہیں کہ ان سے تم ڈرو۔

## ریا کے خوف سے عمل ترک کرناریا ہے

نیز امراض فعلی میں سے ایک مرض میہ ہے کدریا وسمعد کی طرف منسوب کیے جانے کے خوف سے اعمال خیر کورز ک کردے۔

اس کاعلان سے کے تخلوق کی مدن و ذم کی طرف نگاہ نہ کرے، بل کہ اللہ تعالی کے ارشاد '' و واللہ خلقگہ فی و متعقد فی ارسورہ صف ۹۱ ) کو پیش نظر سکھے۔

یخی اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی .... پھر تخلوق ہے کیا ڈرنا ای کو فضیل بن عیاض نے فرمایا: قریف الفعمل پؤ بخیل النامس ویات والفعمل پؤ بخیل النامس ویون کے تعرف سے ترک کرنا ریا ہے، اور لوگول سے نوف سے ترک کرنا ریا ہے، اور لوگول سے نوف سے ترک کرنا ریا ہے، اور لوگول سے نوف سے ترک کرنا ریا ہے، اور

## عمل لوجه الله نه كرنے كامرض

نیز امرائن فعلی میں سے ایک مرض یہ ہے کئیل خیر کواللہ کا رضا کے لیے نہ کرے اس کا علاج یہ ہے کہ اولا علی خیر کو دے۔
اس کا علاج یہ ہے کہ اولا عمل جو رضاء الی کے لیے نہ ہووہ عبث ہے، نیز اس کے علاج کے لیے نہ ہووہ عبث ہے، نیز اس کے علاج کے لیے نہ ہووہ عبث ہے، نیز اس کے علاج کے لیے نہ ہووہ عضر درکھے: وَہُومَعَلُمُ اُسُنُ مَا کُلُتُمُ لِیعَنَ مَ جَهَال کہ ہمیں کہ واللہ تعہار ہے ساتھ ہے اس لیے کہ جب اس کا استحضار ہوگا تو ضرور اس کی رضا کے لیے نگل عمل ہوگا۔ ( ہفت احکام )

#### بعض امراض حالي

من جملہ امراض حالی کے یہ ہے کہ سلحاء وعرفاء کی صحبت میں محض اس لیے بیٹھے تا كدان ميں كاايك فرد ثاركيا حائے ، حالال كدائجي اس كى عصمت كا دامن شہوات كى قید سے خلاصی نہیں یائے ہوتا، بل کہوہ کی عورت یا امر د (بےریش) کے عشق میں مبتلار ہتا ہے، مگر عام لوگ اس سے باخبر نہیں ہوتے لہذا کبھی اس پر وجدوحال اس عشق مجازی کی وجہ سے طاری ہوتا ہے اور چیختا جلا تاہے، اور'' اللہ اللہ'' اور'' ہو ہو'' کہتاہے، مگربیسب محض زبانی ہوتا ہے، دل ہے نہیں۔

ال كاعلاج مد يك الله تعالى كارشاد وقد خاب من دساها عوكو متحضرر کھے بعنی خائب وخاسر ہواوہ شخض جس نے اپنے نفس کوخاک میں ملادیا۔

## حال كاصدق وكذب

من جملہ امراض حالی کے بیے کہ اس کا حال اس کے لباس کے مطابق نہو، چنانچة ترم محترم كے ايك صاحب حال بزرگ كاوا قعه ہے كه وہ ايك كانے والى عورت یر عاشق ہو گئے ،جس کی وجہ سے ان کا وجد وحال اس عورت کے عشق ومحبت کے تحت ہونے لگا تو ان کوخیال ہوا کہ لوگ میرے متعلق حسب سابق نیک گمان رکھتے ہیں، جوبالكل خلاف واقعه ہے۔

اس ليحرم كصوفياكے ياس ككے اورا پناخرقدا تاركران كےسامنے ركھ ديا، اورصاف صاف واقعه عشق بيان كركے كهد يا كه مين نہيں جاہتا كدايے حال ميں كاذب رجول

چنانچدای گانے والی عورت کا چنگ (ستار کی قشم کا ایک باجه ) اپنی گرون میں

ڈال کراسی کے ساتھ رہنے لگے تولوگوں نے اس عورت کو آگاہ کیا کہ وہمہارا عاشق اہل اللہ میں سے ہے .... مگر اللہ نے (کسی حکمت وصلحت سے) تیرے عشق ومحبت میں مبتلا کردیاہے۔

پس الله رب العزت نے اس عورت برحیا وندامت کا حال طاری فر مادیا اور وہ تائب ہوگئ اور شیخ کی خدمت میں رہنے لگی۔

ادھرشخ کے دل سے اللہ تعالی نے اس عورت کے عشق ومحیت کوزائل فر ماد ما تو پھرصوفیائے حرم کی خدمت میں آئے اور خرقہ پہن لیا۔

اس کے بعد حضرت شیخ الم آبادی بطور نتیجدوفائدہ بوں ارقام فرمارہے ہیں: ''پسآل صادق الحال تجويز نه ثمود كه در حال خود كاذب باشد''

یعنی شیخ صادق الحال نے گوارہ نہ فرمایا کہا ہے حسال مسین کا ذ**ب** رہیں۔(ہفت احکام)

ولايت كادرجة علم فيقي يرملتا ہے

اخیر میں امراض حالی وغیرہ بیان کرنے کے بعد شیخ فر مارہے ہیں کہان کا اور ان کےعلاج کاعلم ہر مخص کے لیے ضروری ہے۔اس لیے کہ'' خدا پرست نبود ونخواہد بود ہر کیے کہ عالم نباشد بحکم حق"

يعنى خدايرست نه مواب اورنه بهي موسكتاب، جب تك ان معاملات مين تكم حَقّ كِي معرفت نه جوء فانَّ اللّه مَا اتَّخَذَ وَلِيّا عَالِمًا .

ا مرانجام جابل جہنم بود کہ جابل کو عاقبت کم بود

الله تعالى حضرت شيخ كي ان مفيدا صلاحي با تول يرجم سب كعمل كي توفيق عطافر مائي \_ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ







اكالد كوارث باتى تبين بتجميل كفتايه ولبراند كردار قابراند

# علماء کرام سے خصوصی خطاب

(خطاب)

مفسرقر آن حضرت مولا نامفتی شفیع صاحب رحمة الله علیه مدرسهٔ ودیدان تخصط بریبال شرقی پاکتان میں علاء کرام سے کیا گیا خطاب



پ غرض بے دینی ہر طرف مختلف صورتوں میں تیزی ہے ۔ پیمیل رہی ہے، تگر آج کے مولوی کواس کی فکرنیس، وہ جھی ان حالات پرغورنیس کرتا ، آنحضرت ﷺ نے ہرل قیصر روم کوکھھا تھا

# وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنَّمَ الْأَرِيْسِيِّيْنَ

''اگرتونے دین سے دوگردانی کی تو تجھ پرتیری رعایا کانجی گناہ ہوگا'' آپ هنرات عام سلمانوں کے پیشوااور مقتدا ہیں، لہذا آپ هنرات پران حالات میں سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر ہمارے دل میں دین کا در دوہو تا تو ممکن ٹیمیں تھا کہ دین سے ہیں پیسے داگراف از بیان مفسر قرآن پیسے راگراف از بیان مفسر قرآن پیسے راگراف از بیان مفسر قرآن

الْحَمْدُ لِلله تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرَهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَغُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْقُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلُ لَهُ وَمَنْ يُعْمَلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ ! خطير كمضائين كي تشريح

عربی کامسنون خطبہ جویش نے ایجی پڑھا۔ تقریروں، مواعظ اور خطبات کے شروع میں پڑھا۔ تقریروں، مواعظ اور خطبات کے شروع میں پڑھا۔ تقریروں ، مواعظ اور خطبات نہیں کی جاتی ۔ آئ کی کمل میں ای کے بعض اجزاء کی طرف تو جدلا ناچاہتا ہوں۔ اَلْعَحَمْدُهُ لِللّٰه نَحْمَدُهُ کا مطلب میہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد اس بات پر کرتے ہیں کرتے ہیں کہ اُس نے ہمیں اس نیک کام کے ادادہ کی توفیق دی ۔ وَفَسْتَعِیْمُنْهُ ہُ ادادے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدرکے پورے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مدد طلب کرتے ہیں۔ وَفَسْتَعَیْمُنْهُ مِنْ کہ اُس خِفْرِر کی بیاں ہو اُس کے مدال ہا ہے؟ جواب وقت ہوتے رہتے ہیں وہ تمارے نیک کاموں میں روفت ہوتے رہتے ہیں وہ تمارے نیک کاموں میں روفت اور سڈ باب ہیں۔ اس لیے اس کی گئی۔

#### مدارس اورخانقا ہوں کی حالت زار

وَمِنْ مَنْ عَالَتُ اَعْمَالِقًا مِسَيَّقَاتِ كَى اصَافَت اعَالَ كَى جَانِ صَفْت كَى اصَافَت موصوف كى جانب محقيل سے مير سے نزد كي نيس بيل كه يواصافت ميانيہ ہے۔ جس كا مطلب يہ ہے كہ ہمارى سيئات (گناه) كي اعمال ہوتے ہيں جن كوہم نيكى مجھ كركرتے ہيں۔ آج كى مجلس ہيں ہميں اى چيز كى طرف توجد ولانا چاہتا ہوں۔ باتس بہت ہيں اس ليے كوئى ترتيب قائم كرنا ہجى مشكل ہے، بس ايك درودل ہے۔ ہودا آپ كے ساختے ہيں كرنا جاہتا ہوں۔

امیر جع بین احباب در دول کهددے کھر التفات دلی دوستان رہے کہندرہے

ہمارے مدرسے اور خانقا ہیں تیس چالیس سال سے با ٹیحے ہیں۔ ان مدرسوں سے اب آ دی ( تربیت یافت ) یا مسلمان ( اللہ والے ) پیدائیس ہوتے بل کہ'' مولانا'' پیداہوتے ہیں۔ یا تو بیرحالت تھی کہ میر سے والدصاحب کا ارشاد ہے کہ:

## بهاراماضى كتنا تابناك تقا

میں نے دارالعلوم دیو بند کا وہ دور دیکھا ہے جب مہتم اورصد رمدرس سے لے کر چیرای اور دربان چوکیداری کر دہا ہوتا تھا اور ساتھ بنی اس کے لطا نفستہ جاری رہتے تھے، دن کو وہ مدرسرتھا اور رات کو خانقاہ ، رات کو ہر کمرہ سے گربیوزاری اور ذکر اللہ کی آوازیں سٹائی دیتے تھیں۔''
'' درمدرسرخانقاہ ، مدع''

چنانچد حضرت شیخ البندرحمة الله عليه في مدرسه دارالعلوم ديوبندكى تاريخ ان الفاظ عن تكافي تحي كدد "درمدرسه خانقاه ديوم" ای کا نتیجہ ہے کہ میندو پاکتان اور باہر کے ممالک بیں بھی جہاں کہیں دین نظر آتا ہے اُس بیں دیو بیندکا بہت بڑا حصہ ہے۔

دمثق کی کانفرنس میں شرکت اور دیو بند کا خاص رنگ

دنیا ہیں محققین کی کوئی کی نہیں۔ مگر دیو بند کا جو خاص رنگ ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ چندسال قبل ہیں دمثق کی ایک کانفرنس ہیں شریک ہوا۔ وہاں وُنیا بھر کے علماء موجود تقے، وہاں بھی اس کا مشاہدہ ہوا۔ دیو بندکی خصوصیت بیتھی کہ وہاں لفظ کے ساتھ معانی، ظاہر کے ساتھ باطن اور علم کے ساتھ مگل موجود تھا۔

آئ نے نئے نئے فقنے تیزی ہے اُٹھ رہے ہیں۔مغربی تہذیب کے اثرات کراچی میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور وہاں لاد بنی تیزی سے پھیل رہی ہے گر ایک لاد بنی میں مشرقی پاکستان عرصہ ہے آگے بڑھا ہوا ہے وہ ہے ہندومسلم کا اشتراک (دوتی)

## تاريخ كاپہلاالمناك موقع

آپ کو یا د ہوگا کہ مسلمانوں کو کس طرح تباہ کیا گیا ادر کس طرح ان کا قتل عام ہوا؟ مسلمانوں کی تاریخ میں بیے پہلاموقع تھا کہ مسلمانوں کی • ۵ ہزار عورتیں ہندوک اور سکھوں کے قیضے میں جل کئیں۔

علامہ بغدادی نے لکھاہے کہ مقوطِ ابغداد کے وقت کی مسلمان قل ہوئے۔ مگر عورتوں کی عصمت کی قربانی مسلمان نے بھی نہیں دی تھی۔ پیمصیب سے پہلے ہم پر نازل ہوئی ۔ اس کے باوجود ہند کووں کو ہم نے بھائی بنار کھاہے۔ حالاں کہ قرآن نے ان کو ہمارا دشمن قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے اسلام اور ایمان کو اخوت اور برادری کی بنیا دفر مادیا تھا، اور ہم وطنی کی بنیا دیر انٹد تعالی کے دشمنوں کو اپنا بھائی بنا کر دوسر بےصوبے کےمسلمانوں کواپناڈٹمن بنادیتے ہیں۔توایک لادین تو پہ ہے جومشرقی یا کتان میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور عیاشیوں اور بے حیا سُول میں کراچی اور مغربی یا کستان سب کا مام بناہواہ۔

### غفلت كي حدثهيں

غرض بودی برطرف مختلف صورتول میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مگر آج کے مولوی کواس کی فکرنہیں۔وہ مجھی ان حالات پرغورنہیں کرتا۔ آنحضرت ﷺ نے برقل قيصرروم كولكها تقاكه: وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ رِيْسِيِّينَ .

''اگرتونے دین ہے روگر دانی کی تو تجھ پر تیری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔''

آپ حضرات عام ملمانول کے پیشوااور مقتدا ہیں۔لہذا آپ حضرات پر ان حالات میں سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں دین كادرد بوتا تومكن نہيں تھا كدرين سے بيد بغاوت ہوتى رہے اور ہم خاموش وغافل بیٹھےرہیں۔

## حضرت تھانو کی پرامت کاعم اور بے چینی

ايك مرتبه حكيم الامت حضرت تحانوي رحمة الله عليدكي خدمت مين يجهز مانهُ غیرو بت کے بعد میں حاضر ہوا تو و یکھا کہ بہت کمزور ہورہے ہیں۔ جیسے کی مہدینہ سے بیار ہوں۔ یو چھنے پر فر مایا کہ بھائی مسلمان تباہ ہوگیا ، اسے نہ ہندو یو چھتا ہے نہ انگریز۔ بیاُس وقت کاوا قعدہے جب کانگریس نے اپنی وزارت بنائی مگرمسلمانوں کو قطعأ نظرا ندازكرديابه

اسی طرح حضرت گواُسی وقت احقر نے دیکھا جبعنایت الله مشرقی کا فتنہ

40

ملک میں پیمیل رہاتھا۔ حالال کر حضرت کے مشاخل سیائیس متے مگر چوں کدوین کا درو تھا اس لیے بے چین تعظیم ہم نہایت اظمینان سے بددین کے اس سیاب کو برداشت کر رہے ہیں، اگر ہمارے ایک پیسہ کا فقسان ہونے گئے تو بو کھلا جاتے ہیں۔ سیطامت ہے اس بات کی کہ ہم تدریس تبلغہ وغیرہ جو کچھ کرتے ہیں وہ دین کے لیٹیس مل کدونیا کے لیے ہے۔

#### استغناء كاخاتمه اورمولو يون كانيلام

دوسری خرابی ہیہ ہے کہ آج کل مولدیوں کا نیلام ہوتا ہے ۔مولوی جہاں پاخچ رویے زیادہ ک جائیں، چلیجاتے ہیں۔

دارالعلوم دیو بندیش جب میری تخواه ۳۵/ روپی تقی ، اس وقت کلکته میں مجھے سات سوروپے کی پیشکش کی گئی جو میں نے قبول نہیں کی۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہاہے ۔ لیکن اب یہ بات ہمارے طبقہ میں قتم ہوتی جارتی ہے۔

## تعليم وتدريس كااصل مقصدفوت موسيا

تیسری خرابی میہ ہے کہ ہم اپنے پڑھنے پڑھانے کا مقعد گم کر پیکے ہیں۔ تدریس ایک پیشہ بن چکا ہے، چیش نظر پینیس رہتا کہ ہمیں خلص خاد مان دین ، محقق علاء پیدا کرنے ہیں، بل کدا تنارہ گیا ہے کہ طالب علم کو کتاب اور اُس کا حاشیہ پڑھا دیا جائے ۔ اسے خود کیول پڑھاتھا؟ اور کیول پڑھاتے ہیں؟ یہ آج کا مولوی کبی نہیں سوچتا۔ اس پڑھنے پڑھانے اور دی ٹی تعلیم کا مقصد صرف میدتھا کہ صبختا اللہ (اللہ کے دنگ) میں خود رنگ جانا اور دوسرول کورنگنا۔ اگر یہ مقصد چیش نظر نہیں تو تدریس کے دنگ کا بھاکڑا لے کرمز دوری کرلیا بار جہا بہتر ہے۔

#### ہم بڑے خسارے میں ہیں

اگريم تصدفين تو بمار برابركوئى خداره يش نيس قرآن پاكار شاوي: الليينَ حَمَلُ سَعَيْهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذِينَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَلَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (الكيف: ١٠٨) بم اس كمعدال ، وكره كي بير.

تدریس میں جماری تمام کاوشیں ان مباحث میں مخصر ہوکررہ گئ ہیں کہ امام شافق نے کیا کہا؟ان کی کیادیل ہے؟اور ہماری طرف سے اس کا جواب بیہ۔

خوب یا در کئے کہ قبر میں اور محترین ہم سے میں وال نہیں ہوگا ہم سے موال میر ہوگا کہ او مدرس او خطیب ، او مفتی ! بتا جب میرے دین پرفتنوں کی بارش ہور ہی تی تو نے میرے دین کے واسطے کیا کیا ؟ کتنے کافروں کومسلمان اور کتنے بدکاروں کو دین کے رنگ میں رنگا تھا۔

دین کی ،عربی تعلیم آئ روز بروز گفتی جاتی ہے۔ مولوی صاحب کؤئیں کے مینڈک کی طرح سے دیکھ کے مینڈک کی طرح سے دیکھ کے مطابق کی اس کے مدرسہ بین ان کے ہاتھ چوشنے والے چندلوگ اُن کو کل جاتے ہیں۔ وہ ججھتے ہیں کہ علاء وطلباء کی تعداد بہت کافی ہے، حالال کہ برسال اس دین کے طالب علم گھٹ رہے ہیں۔ جسی صرف وہ طلباء طبتے ہیں جن کی دنیا کے کی شعبہ میں کھیت نہ ہو۔
کی دنیا کے کی شعبہ میں کھیت نہ ہو۔

جو کی بھی درجہ میں آسودہ حال ہول یا دُنیا کے کی دوسر سے شعبہ میں کھپ سکتے جول وہ تاری سے مدرسے کا رُخ نہیں کر تے۔

### موجوده حالات ميں ہماري ذمه دارياں

بهرحال فنٹوں اور بے دبنی کا سلاب ہے۔ سوال میہ کہ کہ کو کرنا کیا چاہیے؟ توسب سے پہلے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس دعوے سے دستہر دار ہوجا کیں کہ ہم خادم دین ہیں۔ کیول کہ طالات اس دئوے کی تکذیب کرتے ہیں اور اس قسم کے دئوں داروں کے بارے بش قرآن کریم کا ارشاد ہے: وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ تَوْی الَّذِینَ کَذَہُواْ عَلَی اللَّهِ وَجُوهُمَ مُسْوَدُةً۔

امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے دعویدار ہوں مگر دیدار نہ ہوں۔

#### مدارس كااصل مقصد

دوسری بات میہ بے کہ مید ذہن نشین کریں کہ ان مدرسوں کا مقصد شرح جامی کے حواثی رئوانا نہیں بل کد دیں ہے۔ کہ بیدا کے حواثی رئوانا نہیں بل کد دیں کے دیگ بیں الکے حواثی رئیا ہے۔ قرآن وحدیث کا محتج فہم پیدا کر کے ان کے دیگ کو طلبا میں کرنا ہے۔ گر جاری صالت میر ہے کہ اکابر کی تقاریر درس رَف رکھی ہیں۔ ان سے طلباء کے سامنے اپنے محقق ہونے کا رعب بٹھاتے ہیں۔ کہمی پیڈریس ہوتی کہ طالب علم کو بچردین بھی آیا بیانہیں؟

آج کل طلبا توطل بعض مدرسین کی حالت میہ ہے کہ اگر اُن سے برجتہ کی آیت کا ترجہ یو چید لین توٹیس بتا تکیس گے۔اس کے باوجود کمی کمی تحقیقات رے کر علیت کا زعب پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

ان مدرسوں کوسنجا گئے کے لیے بیہ بمیشہ بیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد مسلمان پیدا کرنا، چیرمولوی بنانا اور پیر تحقق بنانا ہے۔

فتنوں کی سرکوبی کے لیے ہمارے ذمہ دوکام

ایک اور گذارش میہ ہے کہ موجودہ فتق کا مقابلہ صرف ان مدرسوں سے تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں کہ ان کے فوائد صرف ایک مخصوص حلقہ تک محدود ہیں۔ عوام میں جو ہے دین اور ضاد بھیل دہا ہے اس کے انسداد کے لیے مدرسے کافی نہیں ہیں۔ اور پر کام کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور ہم عنداللہ مسئول ہیں۔ خلاصہ ہیہ کہ ہارے ذمے دو کام ہیں ، ایک افراد سازی اور دوسرا جماعت سازی مگر جماعت سازی اس طریقہ سے ٹمیں جوآج کل چل پڑا ہے۔ بل کہ اس طرح کہ

ہم تو تنہا ہی چلے تھے جانب منزل گر ہم سفر ملتے گئے اور قافلہ بنا گیا

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَاري إِلَى اللَّهِ (آل عمران: ۵۲): كه كام كونتها بي شروع كرديا - جب كفر سے مقابله پیش آيا تو ومن انصارى الى الله ، فرمايا

کمی زندگی میں افرادسازی ہوئی اور مدنی

ہے کی حد تک بری ہوسکیں گے۔

زندگی میں جماعتی طرز پر کام شروع ہوا

آج ہم جماعت سازی کی فکر میں تو پڑ گئے ہیں، افراد سازی کا کام چھوڑ دیا ہے حالال کہ جماعت سازی اُس وقت تک نہیں ہوسکتی جب تک کفر دسازی ند ہو۔ كَيْ زندگى مِين آپ ﷺ نے افراد كونتار كيا۔ جب افراد بن گئتومدني زندگي مين جماعتى طرز كاكام شروع كيابه

اس لیے میری تجویز ہے کہ تمام مدر سے اپنے اندر تو افراد تیار کریں ، اور باہر کے لیے ہرمدرسہ میں ایک تخواہ دار مبلغ رکھاجائے اور بکثرت مدارس مل کراس کا کوئی منظم طريقه باجمي مشوره سے اختيار كريں ۔اس ميں اجمالي طور پرعرض بيہ ب كدابتداء صرف مجمع علیدسائل (جن پرفقہا کرام کا اقاق ہے) کی تبلیغ کی جائے۔جس مسلم کی فوری ضرورت مجھی جائے اور ہے ملک کے مبلغین اس کی تبلغ بیک وقت کریں۔ اگرېږدونو ل کام کرليے گئے تو اُميد ہے کہان شاءاللہ ہم اپنی اہم ذمہ داريوں

الله تعالى جم سب كوا بن مرضيات ير چلنے كى تو فتى كامل عطافر مائے \_ أين! وَآخِرُدَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ (ماخودَازالباغ كرايي)





ہماراایک طریقہ تھالیتی کی کے ساتھ جڑ کررہنا، خود بڑانہ بننایل کہ
کی بڑے کے ماتحت ہوکررہنا اور اپنے آپ کواللہ کی تلوق میں کمزور تر
حجمتا، یہ چیز ہمارے اسلاف میں تقی مگر ہم سے یہ چیز نکل گئی اور اس کے
نکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں فقتہ فیصاد آیا ہے، اللہ بحال ہمارے حال پررہم
فرمائے ، ہمارے بگاڑ کی وجہ سے امت بگڑرہی ہے (جن لوگوں کی ہمیں
اصلاح کر ٹی تھی) جب ہماری خودہی اصلاح نہیں ہوئی تو امت کی اصلاح
کیے کریں گے، کوئی ڈاڑھی منڈوا تا ہے اور نہ معلوم کیا کیا خرافات کرتا
ہے، اور ہم بچر بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔
ہے، اور ہم بچر بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔
ہے، اور ہم بچر بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔

پ چیرار دان ایرسف صاحب شهیداسلام حفرت مولانا ایرسف صاحب مر

ٱلْحَدُّدِلِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّلِيْنَ اصْطَفَى ... آمَّا بَعْدُ! على على على دوطرح كى وْمدار بال بين

آپ هزات اور ایک اس لیے زحمت دی گئی ہے کہ آپ سے ملاقات ، وجائے ، اور
آپ کی زیارت ، وجائے ، دور اکوئی خاص موضوع (اس وقت ذبین میں) نہیں ہے۔
آپ هزات ما شاء اللہ اس ملک (انگلینڈ) میں رہتے ہیں ، بہت می چیزیں الی
ہیں ، ونی ایمارے ذریعے سے اصلاح ، و کتی ہے۔ المحد للہ آپ حضرات ان میں مشغول
ہیں ، وبی ایمارے ذریعے سے اصلاح ، و کتی ہے۔ المحد للہ آپ حضرات ان میں مشغول
فرمایا گیا ہے: ''فیونی عِند بھی قنفوہ کو الفینیة وفیقی تعفوہ ''(مشکل وس ۸۰۰)
زائمی کے اندر سے فتند کی گلاور آئیں میں اور کئی اسمیال بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ
علاء امت کی ذمہ داریاں جیسا کہ آپ حضرات کو تجھے ہیں معلوم ہے، عام
کوگوں سے زیادہ ہیں ، اور میں ان فرمہ داریوں کو دو هسول میں تقسیم کرتا ہوں :

ىهاى ذمەدارى چېلى ذمەدارى

ایک حصد توہا پنی ذاتی اور افرادی اصلاح کا جس میں اپنے اٹل وعیال بھی شامل ہوجاتے ہیں ، اپنے گھروا لے بھی اور دوسر مے متعلقین بھی ، اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔

### دوسري ذمهداري

اوردوسری فرمداری امت کی اصلات کی ہے، بیتو آپ کومعلوم ہے کہ امت کا اس وقت کیا حال ہے۔ بیتو آپ کومعلوم ہے کہ امت کا اس وقت کیا حال ہورہا ہے؟ کوئی کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جہال تک آپ حضرات کی رسائی ہوسکتی ہے اور جہال تک آپ کی آواز پہنی سکتی ہے، نہایت حکمت کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ، امت کی فکر کرنے چاہے۔

اپنے علاقے ہیں جہاں جہاں ہم رہنے ہیں، وہاں وہاں تک اور جہاں تک ہم اپنی آ واز پہنچا کتے ہیں، وہاں تک آ واز پہنچائی چاہیے۔ یہ دوھسے ہوئے ایک حصہ انفر ادی اصلاح کا اور دوسر احصدامت کی اصلاح کا۔

# حضور ﷺ کی قربانیاں

آپ هنرات کو مجدت زیاده معلوم ہے کہ تخضرت کا کوچالیں سال کے بعد آپ ابعد آپ کی اس کے بعد آپ کی ابعد آپ کی بعد آپ کی کہ بعد آپ کی کہ بعد آپ کی کی بعد آپ کی بع

ل بروان ہوں ہے کہ بیرہ سمال ہو ملہ سرمہ یں سیسی اٹھائے رہے، بعد بیں مدینہ طیبہ آگئے، دس سال کے پورے عرصے میں عرب جیسی اجاز قوم ، جوکی کی بات ماننے کے لیے تیار نبیں تھی ، آپ ﷺ نے ان کو بھی رام کر لیا اور دوسری طرف آپ کی ای محنت کا نتیجہ اور تھرہ تھا کہ جب آپ ﷺ دنیا سے نشریف لے گئے تو سارا ملک عرب آپ ﷺ کے ذیر تکلیں تھا۔

### ہم حضور اللہ کے نام لیواہیں

بعدیش پجر فقتی بھی پیدا ہوئے اور بہت ہے ایسے لوگ مرتد ہوئے جن کی کمل اصلاح ثبیں ہوئی تھی آپ ﷺ کے خلفاء کے ذریعے اللہ تعالی نے اصلاح فرمائی، خاص طور پر آ محضرت ﷺ کے یار غار حضرت ابو بمرصد بق ﷺ کے ذریعہ ان کی اصلاح فرمائی۔

تو میں عرض کر رہاتھا کہ آنحضرت کی کوئی دلیں نہیں کرسکا، کیوں کہ ذندگی
کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں آنحضرت کی نے امت کی رہنمائی ندفر مائی ہو، عقل
حیران رہ جاتی ہے کہ تھوڑے ہے عرصہ میں آنحضرت کی نے پوری تو م کواور تو م کے
بعد آنے والی لسل انسانی کوراہ راست و کھائی اور مان کواللہ تعالی کی طرف متوجہ فرمایا۔
ہم لوگ آنحضرت کی کے نام لیوا ہیں لیکن ہم میں بہت کر وریاں پائی جاتی
ہیں، سب سے پہلے میں نے کہاتھا کہ اپنی انفرادی اصلاح ضروری ہے، مگر افسوس کہ
ہم اس کی طرف متوجہ نہیں۔

## ذاتى اصلاح كي ضرورت

آپ نے احادیث ٹس پڑھاہیے کدرسول اللہ ﷺ ہرموقع کی دعا کی فرماتے شے، اور امت کو سکھاتے تھے، ہم سے تقریباً ایر بھی چھوٹ چکی ہیں، بہت کم آ دمی الیے ہول کے جواس میں مشغول ہول گے۔

یہاں (انگلینڈ) کے رہنے والے مولو بول کا تو حال یہ ہے کہ ونا، کھانا اور بس! خوب وتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں، اور کھواللہ کے بندے تو ایسے بھی ہیں جو موٹے بھی بہت ہوجاتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں یہ بات عرض کرنا جاہتا جول کہا بین ذاتی اصلاح کے بھی آدی کوفارغ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر مہیشہ صاحب نسبت ہوتے تھے، اٹل اللہ سے تعلق ہوتا تھا اور تقو کی وطہارت کی زندگی ان کا شعار ہوتا تھا، مگر ہم تقریباً ان چیز ول کو بالکل مجول گئے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں تومشغول ہیں، لیکن خاص ہمارے جو کرنے کا کام ہےاں میں کوتا ہی ہوگئی ہے۔

شتر بے مہار نہیں رہنا چاہیے

یں آپ حضرات کی ضدمت میں میر خس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی اصلاح کی طرف اور ذکر الہی کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوں ، کی شخے سے تعلق ہوتوان کے بتاء ہے ہوئے معمولات کے مطابق عمل کریں ، اگر شخ سے تعلق نہ ہوتو کی شخ سے تعلق فائم کریں ، ہبر حال ہمارے علاء کرام کوشتر بے مہار ٹہیں ہونا چاہیے۔ بل کہ ان کی کیل کی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔

علاء کرام میں ایک کمزوری یہ پائی جاتی ہے کہ کسی کی بات مانے نہیں ہیں، اپنے گھر میں چودھری ہوتے ہیں، نہیں، الیانمیں ہوتا چاہیے کوئی اجماعی کام ہوتو اس میں بھی شورے کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔

# بچھلے انبیاء کے ذمہ مخصوص علاقے تھے

میں بات تو جھے بیر عرض کرنی تھی ، اور بیرسب سے اہم ترین بات ہے ، دوسری بات ہے ، دوسری بات ہے ، دوسری بات جے ، دوسری بات جے ، کرام علیہم السلام کی خاص علاقے اور کی بتی کے لیے مبعوث کئے جاتے تھے ، ان حضرات کے ذمہ صرف اپنے ماحول کی اصلاح ہوتی تھی ، دوسری بتی یا دوسرے ملاقے کے لیے اللہ تعالی دوسرے رسول کو تھیج دیتے تھے جیسا کہ صدیث میں ہے: \* حق جیسا کہ صدیث میں ہے: \* حق کافٹ بنٹو إستوائيل تسئوش کھی الانسینائ محکم کافٹا ھلک تہیے ۔

خَلَفَهُ نَبِيٍّ وَأَلَّهُ لاَنبِيَّ بَعْدِيْ وَمِيَكُونُ خُلَفَائَ "( بِخارى ج: اص: ١٩١) ترجمه: "دبن اسرائيل كى سياست انبياء كرام عيهم الصلاة والسلام كي ہاتھ مِيْ موتی تھی، كى ني كاوصال موجا تا تو اس كى جگرد وسرام ترركردياجا تا "

وہ خاص خاص علاقوں کے لیے ہوتے تھے،اوران کی ذمدداری اپنے علاقے تک محدودرہتی تھی۔

علماءعالمی نبی کے نائب ہیں

مگر ہمارے نبی کریم ﷺ پورے عالم کے لیے تشریف لائے ہیں اور آخضرت ﷺ کے امتی اور امت ہیں ہے عالم کرام ما ناء اللہ بید حضور ﷺ کے اللہ بید حضور ﷺ کے اللہ بیر کہ بیر کے اللہ بیر اللہ بیر کہ اللہ بیر اللہ بیر اللہ بیر کہ اللہ بیر اللہ بیر اللہ بیر کہ اللہ بیر اللہ بیر کہ بیر کے بیر اللہ بی بیر اللہ بیر الل

علماء كےاختلا فات

تعالی یا دآ جائے۔

علاء کرام میں اختلافات بھی ہوجاتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بل کہ علاء کرام میں اختلاف کا پیدا ہوجانا اچھی چیز ہے، لیکن اس اختلاف کوفساد تک نہیں پنچنا چاہیے کہ بات عوام میں آجائے، اس ہے آپ حضرات کی مکی ہوگی، اور لوگ کہیں گے کہ علاء کرام آپس میں لڑتے ہیں، حالال کرلڑتے تو وہ بھی ہیں، بل کہ وہ ہم سے زیادہ لڑتے ہیں، مگر علماء کے اختلاف سے عوام میں ان کی بید قستی ہوگی۔ دوسری بات میہ ہے کہ آپ حضرات آگر اختلاف ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اثنا توکر سکتے ہیں کہ کی کواپنا بڑا بنالیں ، اور بغیر دلیل کے ان کی بات مان لیس۔

تنظيم كى ضرورت

مين كل تذكره كرر ماتفاحفزت مفتى محمودصاحب رحمة الله عليه كا، كه ميري طالب علمی کا زمانه تھا بل کہ چھوٹے درج میں مدرس تھااور ماشاءاللہ مفتی صاحب سیاست كرميدان ميں تھے، تو ميں نے ان كوايك لمباچوڑ اخطاكھا، بہت ي ما تير لكھي تھيں۔ ان میں ہے ایک بات سر بھی تھی کہ بہ زمانہ نظیم کا ہے جتی کہ ہمارے پہاں چو ہڑوں ، جماروں اور بھنگیوں کی بھی تنظیم ہے، اگر کوئی بھنگی ناراض ہوجائے تو سارے بھنگی ہڑتال کردیتے ہیں، کلر کول کی تنظیم ہے وکیلول کی تنظیم ہے وغیرہ وغیرہ۔امت کے جتنے طبقات ہیںان کی تنظیم ہےادراگر کوئی تنظیم نہیں توعلاء کرام کی نہیں ہے،اس لیے کدان میں سے ہرایک آ دمی بڑا ہے، لائق احترام ہے کوئی کسی کو كچھ كہة بھى نہيں سكتا ، اور ميں نے بيكھا تھا كہ ميں رسول الله ﷺ نے ہدايت فرمائي ->: " ٱلسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَلَوْ أَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدِّعٌ " ( سمع وطاعت بجالا وُبنواه تمهاراامير بناديا جائے کسی حبثی کلٹے غلام کو )اس کواپنا بڑا بنالو، بڑا بنا کراس کس مع وطاعت بحالا ؤ۔ میں نے کہا کہ دوسری امتوں کوتو اللہ تعالی نے یہ ہدایت نہیں دی، یہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے تھی اور بالخصوص علماء كرام كے ليے، كيكن اس كوسب سے زيادہ پس پشت بھى ہم نے ڈالا ہے، جب مارى صورت حال يه موتو كوئى كى كوكيا كهدسكتا يه؟ اگرہم رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حسنہ پر آ جا ئیں اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد پڑٹل کرنے والے ہوجا ئیں تو چرہمار اسار امعاملہ ٹھیک ہوجائے گا۔ حضرت اسامہ ﷺ کی امارت پراعتراض

لوگوں نے کہا کہ یہ بچیر(لونڈا) ہے، اس کوآ پ ہم پرامیر بنارہے ہیں؟ ان سے دوارے پوتے بھی بڑے ہیں۔

كے بارے ميں صحابہ كرام كى دائے

حضرت الوبکر کے نیس سے پہلاکام جوکیاہ محضرت المامہ بن زید کے لئے کہ تاری تھی، اب چوں کہ تحضرت کے دنیا سے تشریف لے جا جائے ہے، اس لئے کو کو اب بہنا کہ اس بوگئی تھی، اس لیالوگوں کو بیر بات کہنا کہ اس بوگر کے لئے تھے، اس لیے حضرت بحر کے لیاس کے بیاس کے بیاس کی بیت الدیم کے بیاس بیتجا (یدوا قد حضرت مولائ نے دیا قالصحابہ بین کی کہا کہ: اول آواں کشرک بیتے میں آوقف کریں، کیوں کہ حضرت عمرہ کے بیا کہ : اول آواں کشرک بیتے میں آوقف کریں، کیوں کہ

ایک تو پہلے ہی حالات بہت مخدوش ہیں،اگر بھیجنا ہی ضروری ہے تو کسی اور آ دمی کوامیر مقرر

حضرت الوبكررضي الله عنه كاجوش ايماني

برمال دخرت عرف بینام کے رحضرت ابو کر کے پاس گے دوایت کے الفاظ یہ ہیں: '' فوق کہ آئون کو وائحد بدخیم ہو '' (اچل کر حضرت ابو کر کھنے نے الفاظ یہ ہیں: '' فوق کہ آئون کو وائحد بدخیم ہو '' (اچل کر حضرت ابو کم علیٰ و وَسَلَّم وَوُونِهُ اَنْ اَفْرَعَهُ '' (آ محضرت کے نے اس (حضرت اسامہ کے اور میر بنایا ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ بل اس کوا تاردوں؟) آخضرت کے ایک خض کو امیر بنایا اور اور یہ چاہتا ہے کہ بل اس کوا تاردوں؟) آخضرت کے ایک خضرت کے ایک خض کو امیر بنایا اور اس موقع پر میں نے کی جگہ کھا تھا کہ ) بظاہر یہ ایک سیای بات ہے کہ قال آن دی کو امیر بنایا جائے یا فید بنایا جائے بائی بنایا جائے کے بائی اور آخریش اتی بات نم مائی: میں یہ چاہوں گا کہ عرف کومیر بیا باس رہنے دیں ۔ اب کشکر جہاں رمول اللہ کے نے بیاج تھا چاہ گیا۔

معنزت عمر الله نے مید میں کہا کہ لکگر چلا گیا اور آپ کے ناس کے ساتھ سارے مہاجرین وانصار جع کر دیے ہیں، تو چیچے مدینہ خالی ہوجائے گا، حضرت ابو بکر بھی نے فرمایا کہ اگر کتے عورتوں کے پاؤں گھییٹ کر لے جا کیں تب بھی میں اس لکر کوئیس روک سکتا، جس کورسول اللہ کے نے تارکیا ہے۔

حضرت اسامہ دائیہ، جونو جوان تھے، ان کوامیر بنانا ، ظاہری بات ہے کہ ميري اورآپ كي عقل ميں كيسے آسكتا ہے؟ صحابة كرام رضوان الدُّعليم اجمعين كي عقل مین بین آر با قاجتی که حضرت عمر ایک عقل مین نبین آر با قام سرف ایک حضرت الوبكر رفظ المصح حنهول نے اس بات كوسمجها تھا۔

توجب ملمانوں نے ایک شخص کوامیر مقرر کرلیا، پنابرا بنایا، اس کے تکم کے مطابق جلے، توجس طرف گئے معلمانوں کی دھاک بیٹے گئی کدان کے یاس پی نہیں كتنالشكر بكار اتنالشكر توبيه بالم بهيج رب بين ، باقي لشكر پية نهين ان كے ياس كتنا ہوگا؟اورراستے میں جہاں جہاں لوگ مرتدین تھےان کوہدایت دیتے گئے۔

ہمارے بگاڑیرامت میں بگاڑہے تومیرے عرض کرنے کا مقصد ہیہ کہ ہماراایک طریقہ تھا یعنی کسی کے ساتھ

جڑ کر رہنا، خود بڑانہ بننابل کہ کی بڑے کے ماتحت ہوکر رہنا اور اپنے آپ کواللہ کی مخلوق میں کمزور رہجھنا، بدچیز ہمارے اسلاف میں تھی مگر ہم سے بدچیز نکل گئی ہے۔ اوراس کے نکلنے کا نتیجہ بیہ ہے کہ ہم میں فتنہ وفساد آیاہے، الله سجانہ وتعالی ہمارے حال پررخم فر مائے۔

ہارے بگاڑ کی وجہ سے امت بگررہی ہے، (جن لوگوں کی اصلاح ہمیں کرنی تھی ) جب ہماری خود ہی اصلاح نہیں ہوئی ، توامت کی اصلاح کیسے کریں گے؟ کوئی ڈاڑھی منڈوا تا ہے،اورنہ معلوم کیا کیا خرافات کرتاہے،اورہم پھرجھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ تم اسلامی تہذیب کے نمائندے ہو

ہارے بزرگ فرماتے تھے کہتم اس ملک میں اسلامی تہذیب کے نمائندے بن كراآئ مو، اگرتم بھى فيرول كيطريقول پر چلنے گلاوتمهارى نمائندگى كيار بى؟ تو بھائی دوچیزیں میں نے عرض کی ہیں، ایک اپنی انفرادی اصلاح، اور ایک اپنی قومی اصلاح، دونوں چیزوں کا آپ حضرات کواہتمام کرنا ہے۔

ادھر رمضان مبارک آرہا ہے، آپ کے پہاں تو رمضان المبارک بھی بہت ستاہے، آج کل چوٹے چیوٹے دن ہیں، ادھر روٹی کھائی ادھر بیٹم ٹہیں ہوئی کہ روزہ کھل گیا، ۴ بچروزہ کھل جاتا ہے۔

بہر حال اللہ تعالی نے دن کو بھی بنایا ہے، رات کو بھی بنایا ہے، کہی را تیں کمی

ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں، کہی دن کے ہوتے ہیں را تیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور

تمہار ہے ہاں اگر اور او پر کی طرف چلے جا کی تو پھر اور بھی مسئلہ شکل ہوجا تا ہے۔

آپ حضر ات کو ایک تو اپنی انفر ادی اصلاح کرنی چاہیے اس کا اہتمام کرتا

چاہیے اور ہے فکر تمیس ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطافر مایا ہے اور

آپ رسول اللہ بھی کے وارث ہیں، اور دوسرے امت کی اصلاح کرنی چاہیے

جہال تک ہوسکے۔

# اپنے کسی بڑے کے ماتحت چلنے میں عافیت ہے

ایک خاص بات جوآب حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی ہے وہ بیر کہ ہم میں سے ہرایک کا مندایتی ایتی طرف ہے، کسی کا کسی طرف ہے، کسی کا کسی طرف ہے، بڑوں کے ساتھ برقز کر رہواور وہ جومشور و رہیں اس کے مطابق عمل کرو، ہمارے تمام مسائل جوالجھے ہوئے ہیں اس کا آسان حال یکی ہے۔

میں جانتا ہوں کہ انگلینڈ میں بہت سے سائل بین تبہارے سائل جل کرتے ہوئے مفتی محود صاحب بھی بے چارے چلے گئے ، اللہ تعالی ان کوغریق رحمت فرمائے ، (آمین ) لیکن میدانے ہی ٹیس ہیں، ہار کربے چارے چھوڈ کر چلے گئے ، تو یس تو تمہارے مسائل میں وطن نہیں وینا چاہتا، میں تو بہت کمزور آ دی ہوں، بہت چھن تو بہت کرور آ دی ہوں، بہت چھن آ چھوٹا آ دمی ہوں، تمہارے مسائل اور معاملات میں وطل دینا نہیں چاہتا ، البتہ سید گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے معاملات کواسپتے بڑوں کی رائے کے مطابق حل کرو، اس کے ساتھ ذکر آلہی کی پابندی کرو۔

### ہمارےا کابر کامعمول

یں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اکابر تکامعمول بیرتھا کہ وہ فارغ ہونے کے بعد کی شخصے ہوئے ہے۔
بعد کی شخصے بعدت ہوتے ہتے اور ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہتے،
مارے ہارے پھرتے ہتے جب تک کہ بید چیز حاصل نہیں ہوجاتی تخی اس وقت تک
کی کام میں گئے نہیں ہتے، اور ہم نے بیطریقہ اپنالیا ہے کہ ادھر فارغ ہوئے اُدھر
کی مجد کی تلاش کی فکر میں گم ہوگے، کہ کوئی نہ کوئی مجد ہے۔

ارے بھائی اروثی کی فکرند کرو، دوئی ان شاء اللہ اللہ تعالی دےگا، او تہمیں آو
انتھی روٹی ملتی ہے۔ ذکر کی پابندی کرو۔ مولانا (سلیم) دہرات صاحب سے عرض کیا
ہے کہ یہ بھی اپنے علقہ میں ذکر شروع کریں، انہوں نے اپنے طور پر اہتمام کیا ہے
لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ اہتمام نہیں کیا، میں کہا آپ کو حضرت شین نوراللہ مرقدہ
کی طرف سے بیعت کی اجازت دی گئتی جس کا مقصد بیتھا کہ آپ اہتمام کریں،
آپ خودہی اس کی طرف نہیں متوجہ ہوئے۔

. ذ کروتلاوت کااہتمام کرو

ایک و ذکر کا اہتمام کرو، دوسرے رمضان المبارک آراہاہے، قر آن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو، جو حضرات قر آن مجید کے حافظ ہیں وہ سنانے کا کوئی اہتمام کریں اور جو حافظ ٹیس بیں وہ بھی تلاوت کا اہتمام کریں ۔ را تیں ماشاء اللہ بڑی ہیں کم ہے کم رمضان المبارک میں پانچ پارے ہے دن پارے تو منزل ہونی چاہیے۔ آپس میں جوڑیدا کرو

اورتیسری بات مدہ کہ آپس میں جوڑ رکھوجتنی ہوسکے ایک دوسرے کی بات کوکا ٹاندگرو، ایک دوسرے پرحسد ند کرو

لَاتَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَصُوْا وَكُوْنُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَانَا ایک دوسرے کے ساتھ حمد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھواللہ کے

ایک دومرے ہے سما کھ حسد نہ کروء ایک دومرے سے بھی نہ رحواللہ کے بندوا بھائی بھائی بن کررہو۔

> بس يہي ميں عرض کرنا چاہتا تھا۔ •

وَآخِرُ دَعْوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَ بِّ الْعُلَمِيْنَ

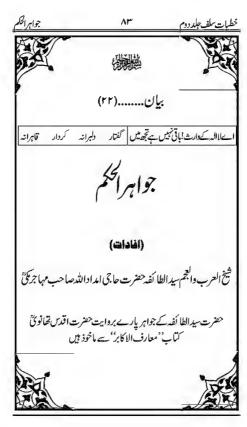



الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُلِّى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى... امَّا بَعْدُ! جَن وانس كامتصر خليق

فرمایا: حضرت حادی صاحب کے سامنے وَهَا حَلَقْتُ الْمِحِنَّ وَالْإِلَمِنَ إِلَّا لِيَعْهُدُونِ (الذاريات: ۵۲) لِعِنْ مِن نے جن اور انسان کوائ واسطے پيرا کيا کہ ميری عبادت کریں۔

کدان شرحن وانس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟....اللہ تعالی کی عبادت تو اسان کا قوق بی کرتی ہے، کچے جن وانس کی تخصیص نمیں، جیسا کدوسری آیات سے فرشتوں کے متعلق معلوم ہوتا ہے ..... بُسبّهٔ محون اللّیال وَالشّهارَ لَا يَفْشُرُونَ اللّيَالِ وَالشّهارَ لَا يَفْشُرُونَ اللّيَالِ وَالشّهارَ لَا يَفْشُرُونَ اللّهَ اللّهُ عَلَى بیان کرتے ہیں رات اور دن اور اس سے تشکت نہیں وَان مَن شَیْعِ إِلاَ بُسبَّحُ بِحَمْدُهِ وَلَکِن لاَ تَفْقُهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (الاسواء: ۳۳) لِین کوئی کی چیز نہیں جواللہ تعالی کی تیج وقع ریف شرکی ہو، کیکن الکی تیج وقع ریف شرکی ہو، کیکن اللّی تیج وقع ریف شرکی ہو، کیکن اللّی تیج وقع ریف شرکی ہو۔ کیکن اللّی تیج وقع ریف شرکی ہو۔ کیکن کیکھونی کوئیل کی تیج وقع کی سے ۔

نخصيص جن وانس كى لطيف توجيه

حضرت نے ارشاد فر مایا کہ ایک توعبادت ہے اور ایک طاعت ہے ، اول ایک مثال سے ان دونوں میں فرق مجھالو۔

وہ یہ کہ ایک تونو کر ہے اور ایک غلام ہے، نو کر کا کام تو معین ہوتا ہے تواہ ایک یا متعدد ، مثلاً باور چی ہے کہ اس کے لیے کھانا پکانے کی خدمت معین ہے یا سیاجی ہے مکان پر، بازاراور هرکام کرنے کے لیے کوئی نوکر ہے، توجی خدمت کے واسطے یہ لوگ نوکر ہے، توجی خدمت کے واسطے یہ لوگ نوکر جی اس کا کا ظار کھتے ہیں جی کہ اگر آ قاباور پی سے جی کہ یہ خط لے کر گنگاہ وہا وہ تو کو ضابطہ میں انگار کرسکتا ہے ۔.... اور ظام کی کوئی خدمت معین نہیں ہے تل کہ تمام خدمات اس کے ذمہ ہیں جی کا بھی حکم ہوجائے ، چنا نچر ایک وقت اس کو آقا کا پاخانہ بھی اٹھانا پڑتا ہے اور ایک وقت میں آقا کی لوشاک کی بن کر آقا کا قائم مقام اور نا ئب بن کر جلسہ یا در بار میں جانا پڑتا ہے فرش یہ کہ ظام کوکی وقت بھی خدمت سے انکار شہوگا۔
جن واٹس کی شان غلام کوکی وقت بھی خدمت سے انکار شہوگا۔

ای طرح جن وائس نے سواتم م گلوت کی اطاعت معین ہے، ہر ہی گلوقات
میں سے ایک خاص کام پر معین ہے، کہ اس کے سوا دوسرا کام اس سے نہیں لیا جاتا
میں سے ایک وئی خدمت معین نہیں، چنا نچے ایک وقت میں انسان کا سونا عباورت
ہے، ایک وقت میں پا خانہ چرنا بھی عباوت ہے مشلاً جماعت تیار ہواور پیشاب
پا خانہ کا زور ہوتواس وقت پیشاب پا خانہ سے فراعت حاصل کر ناوا جب ہے اور نماز
پڑھنا اس وقت جرام ہے، اگر پیشاب پا خانہ سے فراغت حاصل نہ کی تو حرام فعل کا
مرتکب ہوااس وقت انسان کی بیشان ہے کہ مظہر حق بنا ہوا ہے اس وقت انسان کی بیشان ہے کہ مظہر حق بنا ہوا ہے اس وقت اس کی بیشان سے کہ مظہر حق بنا ہوا ہے اس وقت اس کی
زبان سے مرده دل زعرہ ہوتے ہیں۔

غرض جوشان غلام کی ہوتی ہے وہ انسان کی ہے، عبدشدن (بندہ ہونے) کے لیے انسان ہی ہے باتی تمام مخلوق ذاکر شاغل ہے، مگر عابد صرف انسان ہی ہے، میکی خاص حالت اور خاص کام کواپنے لیے تجویز بنیس کرسکتا بل کہ حضرت حق جس حالت میں رکھے ای میں اس کور ہنا چاہیے۔

ظاہری سہارے کونہ چھوڑو

فرمایا: ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس مرہ سے جب کوئی خادم عسرض كرتا كه حضرت! في جاہتا ہے كه ملازمت چھوڑ دول توفر ماتے كه بھائى ايسانہ تيحبيو، نوكري بھى كرو، الله كے ياديس بھى ككےرہو، اور جانتے تھے كرقلب ميں قوت توطل ہے نہیں، ظاہری سہارے کوچھوڑ کر خداجانے کن مصیبتوں میں پھنس حبائے اور حالت کیا ہوجائے؟ اکثروں کوایسے واقعات پیش آئے کہ انہوں نے معاش کی تنگی کی وجہ سے یہودیت یانصرانیت کواختیار کرلیا، بعض کے دل میں خدا کی شکایت پیدا ہوگئ، دہ یوں دین ہے بر باد ہو گئے تو اگرنو کری پر سگے رہے تو زیادہ سے زیادہ کی مصیبت ہی میں میتلار ہیں گے، کفروشرک سے تو بچے رہیں گے۔

عاشق کی تین قسمیں

فرمایا:حفرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ عاشق احسانی ہیں، عاشق ذاتى ياصفاتى نهيس، كيول كه عاشق كى تين تشميل بيس، عاشق ذاتى ،عـاشق صفاتي، عاشق احياني په

عاشق ذاتی تومحض محبوب کی ذات کوئی محبت کے قابل سمجھتا ہے جا ہے اس میں کوئی کمال نہ ہو،اورعاشق صفاتی محبوب سے بوجہاس کے کمالات کے محبت کرتا ہے۔ توفر مایا کہ بھائی ہم لوگ عاشق احسانی ہیں جب تک راحت سے گذرتی ہے تو محبت قائم رہتی ہے اور اگر ذرا ادھر سے عطامیں کمی ہوجائے تو ہماری محبت کمزور ہوجاتی ہے،ای لیے حضرت حاجی صاحبؒترک لذات کا امر نفر ماتے تھے بل کہ فرما یا کرتے تھے کہ خوب کھاؤ پیواور کام بھی خوب کرو، اس کا راز یہ ہے کہ پہلے ز مانے میں لوگوں میں قوت تھی اس لیے راحت، تکلیف دونوں حالت میں ان کوحق تعالی سے یکسال تعلق رہتا تھااوراب شعف ہے اگر مزیدار نعتیں ملتی رہیں تو حق تعالی سے یکسال تعلق رہیں تو حق تعالی سے محبت رہتی ہے اور نہیں تو مشقت و تکلیف میں وہ حالت نہیں رہتی اور فرمایا: یکی راز ہے کہ شریط لگائی کیوں کہ ہم لوگ عاشق احسانی ہیں جب راحت کے ساتھ رجح کریں گے تو اللہ تعالی کے ساتھ محبت زیادہ ہموگی ، اوراگرزادورا حلمہ نہ ہوتی بجائے محبت کے دل میں اور رکاوٹ بیدا ہموگی۔

## لبعض بندے عاشق ذاتی وصفاتی ہیں

مَّرزادوراحلہ کی قیران ہی ضعفاء کے لیے ہے جو کہ عاشق احمانی ہیں ورنہ اتو یاء کی بابت تو خورنص میں ذکر ہے : وَأَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٌ عَمِيقِ (انَّجُ:۲۷)

حق تعالی شاند نے حضرت ابراہیم علید السلام کو تھم فر مایا کہ لوگوں بیس نج کا اعلان کردہ ، لوگ آپ ہے ، معلوم اعلان کردہ ، لوگ آپ ہے ، معلوم ہوا کہ بعض لوگ بیدل بھی آپ ہے ، معلوم ہوا کہ بیدل بھی آپ ہے ، معلوم اس مقام پر ان آ نے والوں کی مدح فر مارے ہیں تو معلوم ہوا کہ بیدل آ نے والے بیمی حق تعالی کے یہاں معمور ہوں کہ بیمی حق تعالی کے یہاں معمور ہوں کہ بیمی حق تعالی کے یہاں معمور ہوں گے تو بیلوگ ضعفاء نیس اتو یا ، ہیں جن کے واسلے ذاور احلم کی کوئی تیر نیس ان کوشر کی کافت سے پریشائی نہیں ہوتی۔

## مخلوق کود مکھے کرعمل نہ کرنار یا کاری ہے

فرمایا: حضرت حابی صاحب قدس مره کاارشاد ہے کہ چیسے گلوق کو دکھانے کے لیچنل کرناریا ہے ای طرح ان کے دیکھنے کی وجہ علی ندکرنا تھی ریا ہے کیوں کہ بیراس کی دلیل ہے کہ ہنوزتمہاری نظر مخلوق پر ہے اس سے نظر قبطی نہیں ہوئی ورند آ دمیوں کواور درود یوارکو برابر سمجھتے پس عمل نہ ٹلوق کے لیے کرواور نہ ؟ نہ کرو ( لیعنی نہ ان کی وجہ ہے مل ترک کرو)

عارف کامقصو درضاءالہی ہے

فرمایا: مارے حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک پیار حض آیا اوراس نے عرض کیا کہ حضرت میں بیار ہو گیا تھا اور افسوس ہے کہ سجد حرام میں نماز نہ بڑھ سکا آب نے اس کے واسطے دعائے صحت فرمائی اور رخصت کیا، اس کے حلے جانے کے بعد جب عرفاء كالمجمع ره كيا توفر ما يا كه بيخض عارف موتا تو برگز قلق مذكرتا كيول كه جس طرح وصول کی بیصورت ہے کہ حرم میں نماز پڑھو، بیجھی ایک صورت ہے کہ عذر ہے گھر میں نماز پڑھ کرحرم کوتر سے رہو، اس لیے عارف کی نظر میں دونوں حالتیں وصول کا سبب ہیں اور یکسال ہیں، عارف تو ایک بندہ رضاجو ہے اس کا مقصد ادائے صلوة ہے ، اگر مجد حرام میں ہوسکتا تو وہال ادا کرتا اور عذر یا بیاری کی وجہ سے وہاں ادانہ کرسکتا توایئے گھریر ادا کرتا اور حسب حدیث نماز کاوہی اجرملتا جوتندر تی کی حالت میں حاضری حرم سے ملتا۔

اتفاق کی جرا تواضع ہے

فرمایا: مارے مرشد حفرت حاجی صاحب نے ایک مرتبدالی عجیب اور گهری بات فرمائی جوآج تک کسی رفارمرکی زبان پرنمیس آئی۔

فرمایا: لوگ اتفاق اتفاق ایکارتے ہیں اور اتفاق کی جڑان میں نہیں محض باتوں سے اتفاق کرنا چاہتے ہیں ، اتفاق کی جڑ ہے اضع ، جولوگ متواضع ہول گےان میں نزاع ہوہی نہیں سکتا، جب ہر مخص میں تواضع ہوگی تو ہر مخص اینے او پر دوسرے کے حقوق مجھے گا اور ان میں اپنے کوقاصر مائے گا توسب کے سب ایک دوسرے کے

سامنے بچھیں گے اور یہی اتفاق ہے۔

ایخنس سے ہمیشہ سوغ ن رکھے

فرمايا: الْحَوْمُ مُسُوعُ الطُّن كَ تَغْير مِن حضرت حاجى صاحب ني فرما يا تقاكه ای بنفسہ لعنی دانا کی اور احتیاط ہے ہے کہ آ دمی اپنے نفس سے سوخن ہی رکھے، کسی وقت مطمئن نه ہو ہمیشہ کھنکا ارب، اگر چہ حکماء نے اس جملہ کے دوسر معنی بھی لیے ہیں وہ یہ کہانسان کو کسی براعتماد نہ کرنا چاہیے، ہرخص سے بدگمان رہے، احتیاط رکھے، وہ پکساہی مخلص دوست ہو،معاملہ کے اعتبار سے رہ بھی صحیح ہے مگرعارفین یہ کہتے ہیں كەدوسرول سے توحسن ظن ركھے اورايے نفس سے سوءظن ركھے۔

## ذکر میں گربی عارضی حالت ہے

فر ماما: الك مرتبه مولانا كنگوي نے حضرت حاجي صاحب سے عرض كيا كه مجھے رونانہیں آتا حالاں کہ اور ذاکرین پر کثرت ہے گربیطاری ہوتا ہے، جضرت نے فرمایا جی ہاں!اختیاری بات نہیں مجھی آنے بھی لگتاہے، پھرتوبہ حال ہوا کہ جب مولانا ذ كركرنے بیٹھتے تاب نہ ہوتی پیلیال ٹوٹے لگتیں، پھرحفرت سے عرض کیا کہ حفرت پہلماں ٹوٹی جاتی ہیں،حضرت نے فر مایا ہاں رہجی ایک عارضی حالت ہے جاتی بھی رہتی ہے، چربیگر مید یکدم موقوف ہو گیا پھر حضرت سے شکایت کی، حضرت نے فرمایا پہلیاں ٹوٹ جائیں گی،روکر کیا کرو گے؟

دنیا کی مثال

فرمایا: ایک اور مثال حضرت فرماتے تھے کدایک طوطا پنجرے میں بندہے، اور باغ کے ایک درخت میں بندھا ہواہے، درخت پر دوس سے طوطے دوڑ رہے ہیں، میر طوطا جو پنجر ہے میں بند ہے چاہے گا کہ تفس ٹوٹ جائے اور میں ان طوطوں میں ل جائوں اور ایک اور طوطا پنجر ہے میں بند ہے اور اس کے ارد گردیلملوں کا بجوم ہے وہ اس قید بی کوئیست سجھے گا ای طرح آنسان کا بدن گویا ایک تفس ہے اس کوئوشنے کی پر شخص تمنا نہیں کرسکتا جولوگ نیک ہیں وہ الدیتہ خواہش ظاہر کریں گے کہ جلد قضی عضری ٹوٹ جائے اور روح کل کر واصل بحق ہو، الیے لوگ تمنائے موت کریں گے، اور جو لوگ سینات ہیں مبتلا ہیں وہ ہر کر الدی تمنا نہیں کر سکتے بل کہ موت سے گھرا کیں گے اور ڈریں گے یکی مطلب ہے آللہ فیتا سیخی الملمؤ مین و جھنڈ المکافوز: دنیا مومن کے لیے بد مزاد بیل کے جاور کا فرکے لیے جنت ہے۔

وه طوطاجس پر بلبلول کا جموم ہے تف کو جنت خیال کرتا ہے اور جو باغ میں لاکا جوا ہے وقف کوجیل خانہ بچتا ہے اور وطن اسلی کو یاد کر کے اس کی آرز کرتا ہے۔ اس کے کد دور ما ند زامسل خویشس پاز جوید روز گار وصسل خویشس ہر مخف کا قاعدہ یہی ہے کہ جب وہ اپنی اصلیت سے دور ہوجا تا ہے تو پھر اپنے

گزرے ہوئے زمانے کو یا دکرتا ہے۔

علامت قبوليت

فرمایا: حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کروکہ اس نے اینانام لینے کی توفیق عطافر مائی اورا کیٹر بیشعر پڑھا کرتے:

یا بم اورا یا نب بم آرزوئ می کنم حاصل آید یا نیاید جستجوئ می کنم ''ملاری که بیمان اوران سر مار ما علوستر زیر جامعان ''

''میں اس کو پاؤں یانہ پاؤں، وہ ملے نہ ملے میں آرز دکرتا ہوں۔'' اورفر مایا کرتے: جس طاعت کے بعد بھراس طاعت کی توفیق ہو پہطب عت سابقہ کے قبول کی علامت ہے، نیز حضرت نے فر مایا کتم کسی امیر کے گھر حب اوجو تمہارے آنالیندنہ کرے تو وہ کان پکڑ کر ڈکال دے گا، جب محید میں جاتے ہواور وہاں سے نہیں نکالے جاتے تو سمجھو کہ حاضری مقبول ہے، چنانچے غیر مقبولین کو حاضری کي توفيق جي نہيں ہوتی۔

الله تعالى حضرت كافادات يرعمل كى بم سب كوتوفيق عطافر مائے \_ آمين وَآخِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

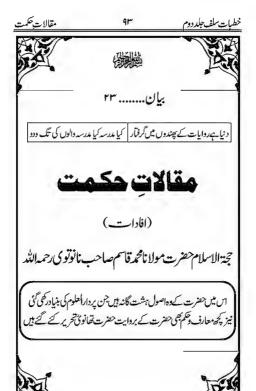



## اقتباس

مدرسه میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل بیٹیٹی نہیں تب تک بید درسہ ایشر طاتوجہ الی اللہ ای طرح ان شاء اللہ جلتارہے گا ادرا کر کوئی آمدنی الدی بیٹین حاصل ہوگئی جیسے جا گیر یا کارخانہ بتجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ تو چھر بیز خوف ورجا جو سرما میڈ جو حالی اللہ ہے ہاتھ سے جاتارہے گا، اور امداد نیٹین

ں تو ف ہوجائے گی،اور کار کول میں یا ہم نزاع پیدا ہوجائے گا۔ القصہ آمد نی اور تغییر وغیرہ میں ایک فوع کی بےسمروسامانی کمح فارے

پسيدا گراف

ازبيان حفزت مولا نامحمرقاسم نانوتوي رحمة الله عليه

### ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى... أمَّا بَعْدُ!

## اصول ہشت گانہ

حفزت نا نوتوی قدس سره رقم طراز بین : وه اصول جن پریه مدرسه اور نیز اور مدارس چندہ مبنی معلوم ہوتے ہیں۔

اصل اول پیهے کہ تامقدور کار کنان مدرسہ کی ہمیشہ تکثیر چندہ پرنظر رہے، آپ کوشش کریں،اوروں سے کرائیں، خیراندیشان مدرسہ کو بیات ہمیشہ کوظ رہے۔

(ف) بداصل برئ حكمت يرمني إس لي كداس الكطرف تومدرسك ظاہری ترقی ہےاور دوسری طرح عوام کا مدرسہ سے تعلق اور جوڑ پیدا ہوگا ، اہل علم سے ربط ہوگا جس سے ان کی دینی حالت درست ہوگی ، آج باطل اس کوشش میں ہے کہ عوام کااہل علم ہے ربط ختم کردیا جائے ،جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں،لہذا اہل مدرسہ کو چندہ کے ساتھ اس کی رعایت رکھنا ہے انتہا ضروی محض تکثیر چندہ ہی مقصودنه بن جائے (ازمرتب)

## اصل دوم

ابقائے طعام طلبہ بل کہ افزائش طعام طلبہ میں جس طرح ہوسکے خیر اندیثان مدرسه ہمیشه ساعی رہیں۔

(الف)اس اصل میں طلب کی رعایت اور ان کے قیام وطعام کے حسن انتظام کی طرف توجد دلائی ہے، ظاہر ہے کہ طلبہ کے ساتھ جتنی رعایت کا برتا وَاوران کے آسائش وآ رام کا خیا کیا جائے گا، ان کی ہولت کا انتظام کیا جائے گا آئی ہی دلجمعی کے ساتھ وہ حصول علم میں شغول رہیں گے، اور ان شاءاللہ دین کے بچے خادم ہوں گے۔ اہل مداری کواس حسن انتظام کے ساتھ تعلیم وتربیت پربھی پوری تو جی صرف کرنی

اصل سوم

عاہیے۔(ازمرتب)

مشیرانِ مدرسکو بمیشہ میہ بات ملحوظ رہبے کہ مدرسہ کی خوبی اور اسلوبی ہو، اپنی بات کی نگئ نہ کی جائے ، خدا تو استہ جب اس کی نوبت آئے گی کہ انگ مشورہ کو اپنی خالفت ِ رائے اور اوروں کی رائے کے موافق ہونا نا گوار ہوتو پھر اس مدرسہ کی بنا میں نزائر ل آجائے گا۔

القصد تدول سے بروقت مشوره اور نیز اس کے اِس و پیش میں اسلوی مدرسی طوظ رہے ہوئے اسلوی مدرسی طوظ رہے ہوئے اللہ مشورہ اظہار اسے میں کی وجہ سے متامل ند ہوں، اور سامعین بدنیت نیک اس کوشش یعنی بدخیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات بھی میں آ جائے گی تو اگرچہ ہمارے خالف ہی کیوں نہ ہو بدل و جان قبول کریں گے۔

نیز ای وجہ سے بیضروری ہے کہتم امور مشورہ طلب بیں اہل مشورہ سے نمرور مشورہ کیا کر بے خواہ دہ لوگ ہول جو ہیشہ مشیر مشورہ رہتے ہوں یا کوئی وار دوصا در جو علم عشل رکھتا ہواور مدرسوں کا تیر اندیش ہو۔

۔ نیز ای دجہ سے ضروری ہے کہ اگرا تفاقاً کی وجہ سے کی اہل مشورہ سے مشورہ کی نوبت نہ آئے اور بقذر ضرورت اہل مشورہ کی مقدار معتد بہ سے مشورہ کیا گیا ہوتو پھروہ خض اس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ جھے کیوں نہ یو چھا، ہاں اگرمہتم نے کسی سے نہ یو چھا تو پھر ہرایک اہل مشورہ معترض ہوسکتا ہے۔

ف الله : الله اصل مين الل مدرسه كواس طرف توجيه دلا في كه بميشه مصالح مدرسه بیش نظرر باین رائے پراصرار اور ضدنہ ہوجس سے آپس میں انتشار ونزاع پیدا ہوکہ پیخت مفر ہے، اور اللہ کی مدوجھی اس صورت میں اٹھ جاتی ہے۔

يدبات بهت برى ب كدرسين مدرسه بالهم مقل المشرب جول اورمثل علاسة روز گارخود بین اور دوسرول کے دریئے تو ہین نہ ہول ، خدانخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھراس مدرسہ کی خیرنہیں۔

فسنا ئكرہ: كيوں كەجب يڑھانے دالوں ميں ہى باہمی اتحاد دا تفاق نہ ہوگا تو لامحاله اس انژات طلبه پر پرس گے، طلبہ میں بھی اتحاد فکر پیدانہیں ہوسکتا ، انتشار وخلفشار کی ایک فضاینے گی ،جس سے خیروبرکت علم بھی اٹھ جاتی ہے۔ (ازمرتب)

خواندگئی مقررہ اس انداز ہے جو پہلے تجویز ہو چکی ہے یا بعد میں کوئی اور انداز مشوره سے تجویز ہو یوری ہوجا یا کرے ،ورنہ توبیدرساول توخود آبا دنہ ہوگا اورا گر ہوگا توپے فائدہ ہوگا۔

ف الده: بياصل بهي بهت اجم ہے اگر اس كالحاظ نه كيا كيا تو طلبه ميں علمي استعداداور پختگی بیدانبیں موسکتی جو مدرسہ کا اصل مقصود ہے، لہذا اہل مدارس کواس کی رعایت بھی از حد ضروری ہے۔ (از مرتب)

ملشثم

درسه میں جب تک آمدنی کوئی میل چینی نہیں تب تک پیدرسہ بشرط تو دجالی اللہ ای طرح ان شاءاللہ چاک رہے گا ، ادراگر کوئی آمدنی ایسی چینی حاصل ہوگئ چیسے جا گیریا کارخانہ تجارت یا کسی امیر حکم القول کا وعدہ تو پھر میز فوف ورجا جوسر مامیر کرجوئ الی اللہ ہے ہاتھ ہے جا تاریبے گا اور امداد غیبی بھی موقوف ہوجائے گی اور کارکنوں میں باہم زام پیدا ہوجائے گا۔

القصدآ مدنی او تعمیر وغیره شن ایک نوع کی بے سروسا مانی کمحوظ رہے۔ ف اسک مکدہ اس اصل پر المی مدارس کو بہت نیادہ آوجہ کی ضرورت ہے، آئ بہت بڑا المیہ بیہ ہواہے کہ اللہ کی ذات سے نگاہ ہٹ کر اشخاص وذوات پر ہورہ بی ہے، اس وجہ سے وہ خیر و بر کات ظاہر تیمیں ہورہ بی بیں جو ماضی قریب میں ہورہ بی تھی، دگاہ جب اللہ کی ذات پر ہوگی آؤ اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے شروریات کا تکفل فر مائیں گے۔

اصل هفتم

سرکارکی شرکت ادرامراء کی شرکت بھی نیادہ مصفر معلوم ہوتی ہے۔ فی سنا کدہ: میرض بھی مدارس میں وجود پذیر ہور ہاہے، ادر مطلمان ہیں کہ ماشاء الله مدرسہ توب روبیتر تی ہے ۔۔۔۔۔ مگر بیچول رہے ہیں کہ مدارس میں ظاہری طور پر خوب ترتی ہورہی ہیں، خوب رہل بیل نظر آرہی ہے، مگر باطنی اعتبارے روح تکلی جارہی ہے۔باطنی رونق ختم ہوتی جارہی ہے، اور بقول مفتی شفیج صاحب آ کے مدارس بانجھ ہوتے جارہے ہیں۔ (از مرتب)

تامقدور ایسے لوگوں کا چندہ زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اینے چندے سے امید ناموری نہ ہو، بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ یائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

ف ائده: پياصل بھي بہت قابل لحاظ ہے، اہل مدارس محض تکثير چندہ کو ہي مقصود نہ بنالیں انہیں لوگوں سے وصول کریں جومخلص ہوں، ناموری کے طالب نہ ہوں ،ظاہر حال سے اکثر بیتہ لگ جا تا ہے مگر اس میں بھی آج بہت زیادہ کوتا ہی ہورہی ہے(ازمرتب)

الله تعالى ان اصول ہشت گاند كے مطابق مدارس كا نظام چلانے كى تو فيق عطا فر مائے اور ان مدارس دینیہ کو مخلصین کے وجود اور صالح افراد سازی کا ذریعہ بنائے۔(آمین)

لعض افادات حضرت نا نوتو گ<sup>ا</sup> بروایت حضرت تھا نو گ<sup>ا</sup>

اہل اللہ کودنیاعزت ہے ملتی ہے

فرمایا: حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا فرمانا یاد آگیا که دنیا جمعین بھی مکتی ہےاورامراءکوبھی مگرا تنافرق ہے کہ ہم کوعزت کےساتھ ملتی ہےاوران کوذلت کے ساتھ، مگراس استغنا کا حاصل اپنی عزت کی حفاظت ہے نہ کہ امراء کی تحقیر کیوں کہ سمى كى تحقير بهت برى بات ہے۔(الا فاضات اليوميه)

شان استغنا

فرما یا: حضرت مولانا قاسم صاحب کا قصہ ہے کہ ہریلی کے ایک رئیس نے

غالباً چیم ہزاررو پیدیثین کیا کہ کی نیک کام میں لگادیجیے فرمایا کہ لگانے کے بھی تم ہی اہل ہوتم ہی ٹرچ کردو۔

اس نے عرض کیا کہ میں کیاائل ہوتا ، فرمایا : میرے پاس اس کی دلیل ہےوہ بہ کہ اگر انشد تعالی مجھ کوامل سیجھتے تو مجھ کو ہی دیتے ۔

تیم فرماتے ہوئے حضرت تھانو گڑنے فرمایا کہ اس کا جواب تو تھا کہ حضرت!اللّٰہ میاں دیتورہے ہیں۔(الا فاضات الیومیہ)

## حضرت نا نوتویؓ کی تواضع اورز ہد

فرمایا: حفزت مولانا قاسم صاحب کوایک صاحب مطبع میں ملازم رکھنا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا: علمی لیا تت تو مجھ میں ہے نہیں البیتر آن کی تھیج کرلیا کروں گا، اس میں دن روسیئے دے دیا کرو، اللہ اللہ اکیا تواضع اور زہرہے۔

ای زمانے میں ایک ریاست سے تین مورو سے ماہوار کی توکری آگئی ، مولانا جواب میں کھتے ہیں:

آپ کی یاد آوری کاشکر گذارہ ول گرجھ کو یہاں د تر رو پے ملتے ہیں جس شیں پانچ روپئے تو ہیں۔ پانچ روپئے تو میر سے انل وعمال کے لیے کائی ہوجاتے ہیں اور پانچ روپئے تو جس شیں ہیں، آپ کے یہال سے جو تین سور پیلیس گے ان میں سے پانچ روپئے تو خرچ میں آجا کیں گے اور دوسو پچانو سے دو بچوں گے میں ان کا کیا کروں گا مجھ کو ہروقت یہی فکرر ہے گا کہ ان کو کہاں خرچ کروں؟

غرض تشریف نہیں لے گئے۔

### بزرگول کے رنگ جدا گانہ ہیں

ای کے ساتھ حضرت مولانا لیعقوب صاحب نا نوتو نگ کوتھی ککھا تھا اور سورو پہیہ شخواہ کٹھی تھی ،مولانا نے دوسرا جواب دیا کہ میں آ سکتا ہوں مگر تین سورد پے سے کم میں نہیں آ سکتا۔

حضرت مولانا قاسم صاحب نے فرمایا کیمولانا! ذراستعیل کر جواب کیکھے،اگر تین سورو پے کی منظوری پرجلی آگئی تو دعدہ پر جانا ہوگا تو مولانا لیقوب صاحب نے اس کے ساتھ مدجملے بھی بڑھادیا کہ:

'' گراس میں ایک شرط ہے، وہ ریر کہ جب چاہوں گا یہاں رہوں گا جب چاہوں گاویاں رہوں گا۔''

وه رئیس صاحب بھی تجھے گئے کہ ان حضرات کو آنا نئی منظور نہیں ، اور واقعی جانا تھوڑ امنظور تھا، مولانا لیقتو ب صاحب نے بیاب ظرافت کے طور پر کھی دی تھی ۔

الله اکبرا کس قدر استفتاتهاان حطرات بین، واقعی الل الله کومال کی کشرت سے مجمی بار موتا ہے، ان کوخیال موتا ہے کہ خدا جانے اس کے حقوق ہم سے اداموں یا نہ مول ( خیور الممال للرجال)

# ناموري کی قیت پھوٹی کوڑی بھی نہیں

فرایا: مولانامحدقام صاحب نے ایک شادی کے متعلق جس ش بہت زیادہ خرج کیا گیا جس ش بہت زیادہ خرج کیا گیا جس ش بہت زیادہ خرج کیا گیا جس شرایا کی گئی .... فرمایا کہ خرج کیا گیا جس شرایا کیا گئی کہ خربیا کی کہ خربی کو گئی کہ سے دہ کیا چیز ہے؟ نام اکس خربی ماصل نہیں ہوتا ، لوگ کہتے ہیں استے بڑے ریکس نے آگر ایسا کیا

توكيا كمال كيا:

خواجہ پندارد کہ دارد حاصلے حاصل خواجہ بجو پندار نیست اگر شریعت پڑل کریں تو آخرے بھی سدھرتی ہے اور دنیا بھی بربازتیں ہوتی۔

اسلام تلوار کے زور سے نہیں بھیلا

فر مایا: مولانا محمد قاسم صاحب کا جواب اس اعتراض کے متعلق میہ ہے کہ اگر اسلام آلوار کے زور سے پھیلا ہے تو میہ شاؤ کہ وہ شمشیر زن کہاں ہے آئے تھے؟ کیوں کہ تلوار خورتونیس چال سکتی تو جن لوگوں نے سب سے پہلے تلوار چلائی ہے بقینا وہ تو تلوار سے مسلمان نہیں ہوئے تھے کیوں کہ ان سے پہلے تلوار کا چلانے والا کوئی تھائی نہیں ، تو تا بت ہوا کہ اسلام تلوار سے نہیں بھیلا۔

تاریخ سے ثابت ہے کہ جہاد مدینہ ٹس آ کرشروع ہوا، اور اہل مدینہ دسول اللہ ﷺ کی تقریف آ وری سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، آخر ان کو کس تلوار نے مسلمان کما تھا؟

اور مکہ بیں جو کئی سومسلمان ہوئے اور کفار کے ہاتھوں افسیس برداشت کرنے تھے آخران کو کس کوارنے مسلمان کیا تھا۔ (محاس الاسلام) کس نے بھے کہا ہے: کتنا عالگیر تھا تولینے الفت کا فروغ گوشہ کوشہ میں جہاں کے دفتی ہوتی گئی

قبول عام کی دوصورتیں

خال صاحبؓ نے فر مایا کہ میں اس وقت مولانا نا ٹوتو کی کا ایک ملفوظ سنا تاہوں جواس مقام کے مناسب ہے کہ قبول عام کی دوصور تیں ہیں:

ایک وہ قبول جونواس سے لے کرعوام تک پہنچے، اور دوسراوہ جوعوام سے شروع

ہواوراس کا اڑ خواص تک بھی پہنچ جائے۔

پہلا تبول علامت تبولیت ہے نہ کیرو مرا، کیوں کہ معدیث میں جو مضمون علامت بہوا تبول کہ معدیث میں جو مضمون علامت متبولیت ایس ہے داول بندہ سے اللہ تعالیٰ حیت کا حکم دیتے ہیں اور ملا انکی اپنے نینچے والوں کو، یہاں تنک کہ وہ حکم اہل دنیا تک آتا ہے اور جو تر تب سا انکی ہمل تھی اس تر تب سے اس کی مجت دنیا میں تھیلتی ہے کہ پہلے اس سے ایس کھیلتی ہے کہ کہا اس سے ایس کھیل کو مجت ہوتی ہے اس کے بعد دوسروں کو، پس جو مقبولیت اس کے بعد دوسروں کو، پس جو مقبولیت اس کے برعکس مول وہ وہ لیا مقبولیت نہ ہوگی ۔ (ارواح ٹاشہ ۱۹۲)

شهباز *عر*ش

فرمایا: ایک جگه مولانا محمد قاسم صاحب وعظ فرمارے تھے، مولانا گنگونی بھی شریک تھے ایک صاحب ہو کے کہ تیروعظ کی مجل میں پیٹھنے کا ثواب تو ہوگیا باتی مجھ میں کچھ آیا نہیں، اگر مولانا عام فہم مضاین بیان فرما یا کریں تو پچونفع بھی ہو۔

مولانا گنگونی من رہے تھے فرمایا کہ انسوں ہے شہباز عرش سے درخواست کی جاتی ہے کہ ذمین پراٹر ہے۔

مولانا عجمہ قاسم صاحب فرما یا کرتے تھے کہ بٹس دعظ میں جو کبیں کی قدر دک جاتا ہول تو سوپینے کی غرض سے نمیش بل کہ مضامین کا اس قدر بجوم اور تواتر ہوتا ہے کہ پریشان ہوجا تا ہوں، موجہ ہوں کہ کس کومقدم کروں کس کومؤخر کروں (احسن العزیز)

امراء کےمعاملہ میں غیور

فرمایا: نواب کلب علی خال کا زمانه تھا، نواب صاحب نے کہلوا بھیجا کہ آپ کو تکلیف توہوگی کیکن مجھے زیارت کا بے حداشتیا ق ہے۔ مولانانے اور تہذیب کا جواب کہلا بھیجا کہ ش ایک کاشت کار کابیٹا ہوں، آ داب دربارے ناواقف ہول کوئی بات آ داب دربار کے خلاف ہوگی توبینازیراساہے۔

نواب صاحب نے کہلا بھیجا کہ حضرت آپ کے لیے سب آ داب معاف ہیں۔ پھر مولا نانے کہلا بھیجا کہ وہ جواب تو تہذیب کا تھااب ضابطہ کا جواب دینا پڑا،

آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ملاقات کا اشتیاق ہے سجان اللہ!

پھر نواب صاحب کی ہمت نہ بلانے کی ہوئی نہ حاضر ہونے کی ، واقعی مولانا بڑے تارک (الدنیا) تھے(حسن لعزیز)

### اہل بدعت کے ساتھ حضرت کابرتاؤ

فر مایا: مولانا محدقاسم نافوتوی کے خاص بے تکلف مریدامیر شاہ خان صاحب مرحوم نے ایک مرتبہ فضل رمول صاحب جواس زمانے کے اٹل بدعت ہیں سے تتھے، ان کانام بِنگاؤ کرفضل رمول کے بجائے فصل رمول صرف صادکے ساتھ کہا

حضرت نے ناراض ہوکر حتی سے فرمایا کہ وہ بیسے بھی بچھے ہول تم تو آیت قرآن "وَلاَ تَعَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ" کے طلاف کر کے گناہ گار ہوتی گئے۔ (مجالس علیم الامت)

### حضرت نانوتوي كاتقوي

فرمایا: مولانا تحدقاتم صاحب مدرسد دیوبند کے دوات قلم سے کوئی دوا کھتے تھے تو روشانی اور قلم کے استعال کے توش میں ایک بیسددے دیتے تھے (الکلام الحن) کسی کو برا کہنے میں احتیاط

فرمايا: ايكمشهور بيرصاحب بازارى عورتول كومر يدكر ليت تقي ، حضرت مولانا

حمدقائم صاحب کی مجلس میں پیجدلوگ ان کو برا کہنے گلاتو حضرت نے بہت خفا ہوکر فرمایا کہتم نے ان کا عیب تو دکیولیا، پیٹیس دیکھا کہ وہ راتوں کو اللہ تعالی سے سامنے عبادت گذاری اور گرید وزاری کرتے ہیں (بیفر ماکر) لوگوں کو خاموش کر دیا، اور اخارہ اس بات کی طرف تھا کہ کی شخص کے ایجھے کمل کو اچھا اور ہر ہے کو برایا بھلا اس کے جموعی اعمال کی بنا پر کہا جا سکتا ہے، جس کاعم مالوگوں کھا ٹمبیں ہوتا اس لیے کی شخص کی ذات کو برا کہنے میں بہت احتیاط چاہیے۔ (مجالس مجلیم الامت)

تین البیلی کتابیں

فرمایا: حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے ہے کہ کہ تین کتا ہیں البیلی ہیں، ایک کلام اللہ، ایک بخاری شریف، ایک مشتوی شریف کدان کا کس سے احاط ثبیس ہوسکا، بخاری شریف کے تراجم کی دلالت کہیں حقی، کہیں جلی، بچ میہ ہے کہ اس کا کس سے احاط رنہ ہوا، ایسے بی قرآن ان شریف اور شنوی شریف کا بھی۔ (ارواح طلاش)

حضرت حاجی صاحب سے محبت

فرمایا: ایک مرتبه حضرت مولانا محمدقاتم صاحبؓ نے فرمایا کہ بھائی پڑھنا پڑھانا تو اور چیز ہے مگر بیعت تو ہوں گے حضرت امراً دہی ہے، حضرت مولانا کو حضرتؓ کے ساتھ عشق کا درجہ تھا۔ (الا فاضات الیومیہ)

> الله تعالى حضرت كافادات بهم سب كوستنيض فرمات آين وَآجِورُهُ عُوانًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ





بيان....

# معارفوحكم

(افارات)

قطبعالم امام رباني حضرت مولانار شيراحمه صاحب كنكوي اوراللدم قده

حضرت امام ربانی کےمعارف وتھم بروایت حضرت اقد س تھا نوگ کتاب معارف الاکابر سے اخذ کئے گئے ہیں







فرمایا: ایک بار حضرت مولانا گنگونگ نے فرمایا کہ کس سے کسی قتم کی توقع مت رکھو، چنانچہ بجھ سے بھی مت رکھو، میہ بات دین ودنیا کا گر (اصول، راز) ہے، جس شخص کی میرحالت ہوگی وہ افکار وہموم سے نجات پائے گا۔

فیبت جیسا گناہ کیرہ مجمی توقع ہے ہوتا ہے کیوں کہ (آوی) ای کی فیبت کرتا ہے جس سے توقع رکھی ہوئی تھی مرزاغالب مرعم نے تی فرمایا ہے:

جب توقع بى اله كئ غالب كول كى كا گله كرے كوئى

تخل سے زیادہ اپنے ذمہ کا نہلو

فر مایا: حضرت مولانا گنگونگا در آبھی بہت پیند ہے کیوں کہ میرے فداق کے موافق ہے، وہ یہ گئل سے زیادہ کبھی اپنے ذمہ کام ندلے، چنا تیج ایک صاحب نے مولانا ( حکیم الامت ) کے کم مہمان سے بستر کے لیے پوچھا تو معلوم ہونے کے بعد فر مایا کہ اگر اس کے پاس نہ ہوتا توتم کہاں سے دیتے اور اگر ایک وہ بستر کہیں سے لابھی دیے تو اگر بہت سے مہمان آئے اور کی کے پاس بھی بستر نہ ہوتو سب کے لیے کہاں سے لاؤگے، نہر داراجوکی سے بستر کے لیے بچھا۔

دوسرول كوايخ سے افضل سمجھنا

فرمایا: ایک بارمولانا محدقاسم صاحب مولانا گنگوی سے فرمانے لگے کہ ایک

بات پر بڑارشک آتا ہے کہ آپ کی نظرفقہ پر بہت اچھی ہے، ہماری نظر ایک ٹیس،
بولے بی ہاں! ہمیں چھے جزئیات یا دہو گئیں تو آپ کورشک ہونے لگا اور آپ جم تبد
ہے پیٹھے ہیں ہم نے بھی آپ پر رشک ٹیس کیا ، اسی اسی با تیں ہوا کرتی تھیں، وہ
انہیں اپنے سے بڑا تجھتے تھے اور ہوائیس۔

#### روپپیدوایس فرماد یا

فرمایا: مولانا گنگونیؒ کے بہاں ایک رئیس نے طلباء کے لیے روپیہ بیجا تھا، درس ملتو می ہوچکا تھا، حضرت نے والمی فرمادیا اور فرمایا کہ جس کام کے لیے بیجا ہو وہ بہاں ہے نیس اس لیے والیس ورنڈ ممکن تھا کہ اور کسی کام کے لیے مشورہ دیا جاتا تو وہ رئیس خرور تھول فرمالیتے۔

## قضااورخطابت مين ميراث نهين

فر مایا: آج کل بید مصیبت عام جورتی ہے کہ قضا اور خطابت بیں بھی میراث چلئے گئی ہے کہ قاضی کی اولا دقاضی اور خطیب کی اولا دخطیب ، چاہے علم اور دین سے کوری ہی ہو، گلگوئی میں ایک جاہل قاضی تھے انہوں نے مولانا گلگوئی کی نقل اتار تا چاہمولانا کی عادت تھی کہ عمیدین کے خطیے میں کچھ سائل صدقہ فطر اور قربانی کے متعلق بیان فرمادیا کرتے تھے، قاضی صاحب نے موچا ہم مولانا ہے کی بات میں کم کیوں رہیں۔

ہم بھی مسائل بیان کریں گے، تو آپ نے مسئلہ بیان کیا اور نہ معلوم کیا گڑ ہڑ کی کہ لوگ بنس پڑے کہ جابل کو مسائل تو معلوم نہیں اور مولانا کی ریس کرتا ہے گر اس پر بھی وہ قاضی ہے ہوئے تھے کیول کہ قاضی کی اولادیش سے تھے جمرت ہے کہ ان ہاتوں میں تو میراث چلتی ہے اوراس میں میراث نہیں چلتی کہ باپ ننگڑا ہوتو بیٹا بھی کنگڑا ہواورا گرچیح سالم ہو، تولنگڑا ہن جایا کرے، اورا گر باپ آنھوں کے حافظ جی ہوں تولڑ کا بھی حافظ ہولیتنی اندھا ہو، کیوں کہ عرف میں ہراندھرے کو حافظ جی کہتے ہیں۔

یا دُن د بوانے میں راحت

فرمایا: ایک گاؤں والے نے جود بیدار تھااور بے تکلف، حضرت مولانا گنگوتی کو پاؤں و بوات ایک گاؤتی کو پاؤں و بوات ہوگا کہ بیٹ کو پاؤں و بوات ہوگا کہ بیٹ کو پاؤں و بوات ہوگا کہ بیٹ براہوں بل پاؤں و بوات ہے گرنداس وجہ کے کہ بی براہوں بل کدراحت کی وجہ سے ، تو وہ کہتا ہے کہ بس تو تم کو پاؤں دیوانا جائز ہے ، .... کیا کھی شدے اس قیم کا کہانظر کیٹی ، آج کل تو مشاکح کی بیٹی ال دقائق پرنظر کیس ۔

## تعلق مع الله بڑی دولت ہے

فرمایا: حضرت گنگوی نے حضرت مولانا قاسم صاحب کے انتقال پرفر مایا تھا ( جس سے حضرت کا عشق معلوم ہوتا ہے ) کہ اگر میر سے پاس ایک چیز نہ ہوتی تو میں ہلاک ہوجاتا، دریافت کیا گیا: حضرت وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہی چیز جس کی وجہ سے تم چھ کو بڑا بھتے ہو....میں اس سے ہیں مجھا کہ اس سے مراقعلق مع اللہ ہے۔

ا کبرالہ آبادی مرحوم نے یخ فرمایا: تعلیم نہی کا خلاصہ یمی تو ہے سب مل گیا اسے جے اللہ مل گیا

د بن کاعجیب فہم

فرمايا: حضرت مولانا گنگوبي كي خدمت مين ايك گاؤل كاريخ والامريد

ہونے کے لیے آیا حضرت نے کلمات بیت کہا دیے ، جب تو بہ کر لی تو کہتا ہے مولوی جی افریم ہے او افیم کھا تا ہے ، مولوی جی افریم سے تو تو بر کر گئی نہیں ، حضرت نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ تو الم کھا تا ہے ، اچھا بیہ بتالائتی کھا تا ہے ؟ جس قدر کھا تا ہے میرے ہاتھ پر رکھ دے ، مگر اس نے جیب بیس سے افیم کی ڈبید نکا کر روز چینگی کے مولوی بی اتو بدای جب کر لی تو اب کیا کھا کی گئے گیا تو دست شروع ہو گئے ، اس کی خبر حضرت گلگوتای کو بیٹی ...... مرتے مرتے بحای گئی گئی گئی ورست شروع ہو گئے ، اس کی خبر حضرت گلگوتای کو بیٹی ایا ، حضرت میں آیا ، حضرت بیل کی ورست میں آیا ، حضرت بیل کے وی جاکون ؟

کہا میں ہوں اقیم والا اور سارا قصد بیان کیا، اس کے بعد دور پے چیش کے۔ مولا نانے کی قدر عذر کے بعد دلجوئی کے لیے قبول فرمالیے ، تو آپ کہتے ایس کہ ای امولوں کی ایر توقع نے بیچ چھائی ٹیس ، یہ کیسے روپے ہیں؟ مولا نانے کہا بھائی ااب بتلارے کسے روپے ہیں؟

اس نے کہار روپے اقیم کے ہیں، حضرت نے پو چھاا قیم کے کیے؟
اس نے کہا: میں دورو پید کی اقیم مہینہ میں کھا تا تھا، جب میں نے افیم سے تو بہ
کی نفس بڑا تو تُن جوا کہ اب دورو سے ماجوار بیسی گے، میں کہا یہ تو دین میں ونیا مل
گئی، بس میں نے نفس سے کہا کہ یا در کھ میرو پیہ تیرے پاس نہ چھوڑوں گا، بس ای

وفت نیت کر لی تھی کہ جینے کی افیم کھا تا تھاوہ پر کردیا کروں گا، بس بیدورو پیہ ماہوار آپ کوآیا کریں گے ......دیکھا آپ نے بیٹوار کی حکایت ہے جس کولکھنا پڑھنا پچھند آتا تھا گھردین کی تجوالہ تھی کہ دین دنیا کی آمیزش کو فورا تجھ گیا۔

حب جاہ مقبولیت سے مالع ہے

فرمایا: حضرت گنگوی من ایک شیخ اور مرید کی حکایت سنائی کدمرید بهت

عمادت در ماضت کرتا تھا مگر کچھاٹر نہ ہوتا تھا، شیخ نے بہت وظا نف تبدیل کئے اور تدبیر س اختیار کیں لیکن اس کے باطنی حالات درست ہوتے نظر نہ آئے۔

پھرایک تدبیر کی جوحب جاہ اور ظاہری عزت کے خلاف تھی ، وہ یہ کام نہ کرسکا ... اس وقت معلوم ہوا کہ بہ طالب جاہ تھا ، یہی طلب جاہ اس کے راستہ کا سنگ گرال بن گئاتھی۔

## يائداردوستي كي علامت

فرمایا: آج کل دوی کانام بی نام ره گیا ہورند حقیقت توقریب قریب مفقود ہے۔ حضرت مولانا گنگوی ی مجلس میں حافظ محمد احمد صاحب اور مولوی حبیب الرحمن صاحب حاضر تھے جن کی دوئی مشہور ومعروف تھی ،حضرت نے ان سے دریافت فرمایا کہ بھی تم میں اور ان میں لے لطفی یالڑائی بھی ہوتی ہے،عرض کیا کہ حضرت بھی بھی ہوجاتی ہے ،فر مایا کہ بیدوی یائیدار ہے، درخت و متحکم ہوتا ہے کہ جس پر آندهی آ چکی ہو پھرایٹ بڑوں کونہ چھوڑا ہو، بس دوی بھی وہی ہے کہ باہم لڑائی بھی ہوجائے اور پھر تعلقات باقی رہیں۔

#### رضائے حق مقصود ہے

فرماما: حضرت مولانا گنگوئ جواس قدرمضبوط اورقوى القلب عظے كه بڑے ہے بڑے فتنے اور فساد کے وقت بھی مستقل رہتے اور از حارفتہ نہ ہوتے تھے اس کاراز يمى تقاكدوه صرف ايك ذات كي رضا يرنظر ركهتے تتے بتمرات يرنظر ندر كھتے تتے۔ ایک زمانے میں مدرسہ دیو ہند کے خلاف دیوبند میں بڑی شورش تھی اور اہل قصبه كامطالبدوى تفاجوآج كل جور باب كدايك مبر بمارى مرضى كموافق ممبران مدرسہ بن بڑھادیا جائے ، مولانا گنگونی اس کو منظور ندفر ماتے تھے، بیفتداس قدر بڑھا
کداس زمانہ بنی جومبر ادیو بند جانا ہواتو تھے مدرسے کوٹ جائے گااندیشہ ہوا۔
بیس نے حضرت کو ایک خط لکھا کداگر اس وقت شہر والوں کا مطالبہ مان لیا
جائے تو مدرسہ کا پچھ نقصان نہ ہوگا، کیوں کہ گئلس شور کی بیس کشرت آپ کے ضدام کی
جھائز نبیس ہوسکا اور مطالبہ نہ اپنے بیس تجھے مدرسہ کے بند ہوجائے کا اندیشہ ہے۔
تو حضرت نے جواب بیس تحریر فر مایا کہ ہم کو مدرسہ مقصود فہیں ، رضائے می مقصود ہے اور کا اللہ کوئم میر بنانا معصیت ہے جو خلاف رضائے میں ہے ہم مواخذہ ہوگا ، اگر اہل شہر
مقصود ہے اور کا اہل کوئم میر بنانا معصیت ہے جو خلاف رضائے میں ہے ہم اس لیے ہم
کے فتنے سے درسہ بندہ وگیا تو اس کے جواب وہ وہ قیامت بیس خود ہوں گے کیوں کہ
کے فتنے سے مدرسہ بندہ وگیا تو اس کے جواب وہ وہ قیامت بیس خود ہوں گے کیوں کہ
ال کے بی فعل کا بہ نتیجہ ہوگا، ہم سے اس کا مؤاخذہ نہ ہوگا۔

بزرگوں کی جو تیوں کے طفیل بڑاعلم ملا

الحمد للله جوبات مجاہدوں سے برسوں میں بھی حاصل نہ ہوئی وہ بزرگوں کی جوتیوں کے طفیل ایک ساعت میں حاصل ہوگئی۔

حضرت نے اس تحریر میں جس علم کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ بہت بڑا علم ہے ، جس کا عنوان میہ ہے کہ تمرات مقصور تبیں ، صرف رضائے تق مقصور ہے ، ند مدرسہ مقصور ہے نہ طلباء کی کثرت مقصور ہے ، ند عمارت مقصود ہے ، صرف رضا مقصور ہے ، اگر رضائے تق کے ساتھ ریکام چلتے رہیں تو چلا واور حسب ہمت وطاقت ان میں کام کرتے رہواور جو کام طاقت سے زیادہ ہوائی کوالگ کرو، واللہ اس علم سے بہت سے پریشان حالوں کی پریشانیاں اور وساوئ قطع ہوگئے ہیں ، اس علم سے اعمال میں کام

لے کرد میصوتواس کی قدر ہوگی۔

### مساكين سيمحبت

فرمایا: حضرت مولانا گنگوتی آیک مرتبه بیار ہوگئے، جب تندرست ہوئے تو آپ کے صاحبزادے نے شکر مید ہیں بہت لوگوں کی دعوت کی مولانا نے اپنے آیک خاص خادم سے فرمایا کہ جب فریب لوگ کھانا کھا چکیں توان کے سامنے کا بہا ہوا کھانا جوستوں کو دیا جاتا ہے، وہ سب میرے پاس لے آنا کہ وہ تبرک کھاؤں گا، اور بینیال نیکرنا کہ ان کا بدن صاف نجیں ان کے کپڑے صاف نہیں ..... اور اس کو تبرک اس لیے قرار دیا کہ وہ لوگ موس ہیں، خدا کے تجوب ہیں، حدیث میں آیا ہے: بنا عالیشیا ہے۔

چنانچہ وہ کھانا حضرت کے پاس ادیا گیا اور حضرت نے اسے رغبت سے کھایا.....قرکیا کسی نے ایسی قدر غریبوں کی کرکے دکھائی ہے، اس سے حضرت گنگودی کی اتباع سنت اور تواضع ظاہرہے۔

# کچی د بواروں سے مدرسہ بنالو

فر ما یا: حضرت مولانا کنگودی کاقول یا دا آتا ہے کداگران کے پاس کوئی فہرست محید کے چندہ وغیرہ کی لے کر آتا تو فرماتے کہ میاں کیوں لوگوں کے پیچھے پڑے ہو، محید یا مدرسہ بنانا ہی ہے تو پکی دیواریں اٹھا کر بنالو۔

اگروہ کہتا کہ حضرت ایکی دیوریں گرجا عمیں گی توفر ماتے کہ میاں کی بھی آخر گرے گی ، تو جب گرجائے گی تو دوسرا بنادے گا ، تم قیامت تک کا بندو بست کرنے کی فکر میں کیوں پڑے ہو؟

### حضرت گنگوہی کی شان استغناء

فرمایا: حضرت مولانا گنگوبی گاوا قعہ ہے کہ ایک مرتبدان کے ہاں ایک بڑے عهده دار کوئی شخص مہمان آئے ، جب کھانے کا وقت ہواتو حضرت نے اپنے ساتھ ان کو بھلا یا کیوں کہ وہ بڑے آ دمی سمجھے جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر دوس نے غریب طلبہ مہمان پیچھے ہے۔

110

حضرت مولانا نے فر مایا صاحبو! آپ لوگ کیوں ہٹ گئے کیااس وجہ ہے کہ كدايك عهده دارمير بساتھ بيھاہ، خوب مجھ ليچے كے آپ لوگ مير عزيز ہیں، میں جس قدر آپ کومعزز تجھتا ہوں اس کے سامنے ان کی پچھ بھی وقعت نہیں، چنانچەسپىغرىپ طلىبۇنجى ساتھ بھلا كرساتھ كھلايا،

شايداس سے كى كوريشىد مولانانے اپنى شان جتلانے كواپيا كهدديا موگا، خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں شان اور بڑائی کا نام بھی نہتھا، جن صاحبوں نے مولا نا کو دیکھاہےوہ خوب حانتے ہیں مگر جن لوگول نے نہیں دیکھاہےان کے لیے ایک قصہ بيان كرتا ہوں،اس ہے اندازہ ہوگا كہ وہاں شان اور بڑائى كتنى تھى۔

## حضرت گنگوہیؓ کی شان تواضع

ایک مرتبه حضرت مولانا گنگوی مدیث شریف کا درس دے رہے تھے، ابر مور ہاتھا کہ اچانک بوندیں پڑنا شروع ہوگئیں،جس قدر طالب علم شریک درس تھے سب کتابوں کی حفاظت کے لیے کتابیں اٹھا کر بھا گے اور سہ دری میں پناہ لی، اور كتابين ركه كرجوت الخفاف يطيحن كي طرف جورخ كيا توكياد مكصة بين كه حفزت مولاناسب کے جوتے سمیٹ کرجع کررہے ہیں۔ اس واقعہ ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہاں کس قدرشان کو جنایا جاتا تھا،شان نہ تھی بل کچھن کو جنایا جاتا تھا،شان نہ تھی بل کچھن مجھا، بیدون کوگ ہیں جن کی بدولت دنیا کا کارخانہ قائم اور نظام مسلسل ہے،جس دن بید حضرات نہ رہیں گے قیامت قائم ہوجائے گی۔

#### ہم خداخواہی وہم دنیائے دول

فر مایا: حضرت مولانا گنگونتی آپ ایسان الاستاذ کا قول نقل فرماتے تھے کہا گر کسی لڑکے کو دین کا بنانا ہوتو درویش کے بیر دکر دواور دنیا کا بنانا ہوتو طعیب کے بیر دکر دوہ اور اگر دونوں سے مکمونا ہوتو شاع کے بیر دکر دو۔

میں نے عرض کیا کہ ایک صورت اور رہ گئی کہ اگر دونوں کا بنانا ہو، فر مایا پینیس ہوسکتا، واقع محجے فرمایا:

ہم خدا خواہی وہم دنیائے دول این خیال است ومحال است وجنول

## ابل الله زيبائش كااجتمام نبيس كرت

فرمایا: ایک رئیس حضرت مولانا گنگونگ کے واسلے ایک نہایت قیمتی خوشنما جھڑک دار پوشتین لائے تھے کہ حضرت اس کو پہنا کریں۔

مولانا نے ایک نواب صاحب کودے دیا اور فر مایا کہ نواب صاحب اس کو آپ پئن لیجیے، آپ کے پٹروں پر بیا چھی لگے گی، کیوں کہ آپ کا اور لباس مجی اس کے موافق قبتی ہوگا، اور میں لیٹھے، گاڑھے، دھوتر کے او پر اس کو پئن کر کیا اچھا لگوں گا، پھر اس کی ھناظت کپڑے سے کون کرکے گا؟ جھے اس کی فرصت نہیں، فضول اس

کور کھ کرضا کئے کروں۔

غرض اہل اللہ اینے بدن کے واسطے سے جھڑے یہ پندنہیں کرتے ، اللہ تعالی حضرت کے ان افادات پرہم سب کھل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آ مین

وَآخِرُدَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





بسيان.....

## علمىجواهر

(افادات)

عارف بالله حفزت مولانا محمر ليتقوب صاحب نانوتوي

حفرت مولا نامحمد ليقوب صاحبٌ كافادات بروايت حضرت مولا ناتخانوگ كتاب "معارف الاكابر" ك ماخوذ بين





- 11



#### 

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى... أمَّا بَعْدُ!

#### شغف حديث كى عجيب بركت

فرمایا: ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ میں نے جب سے حدیث شریف پڑھنا شروع کیا ہے تو مجھ کو پیمعلوم ہوتا ہے کہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کے بالکل متحد ہوں بیرحدیث شریف کی برکت ہے کہ اللہ تعالی نے بیمر تبمیسر فر مایا ، بیغلبہ اتحاد ہے، یہی غلبہ توشیرہ طور پر ہو گیا تھا جومظہر موكرا " إلى أنَ اللهُ " كا\_

> ال تقريرے آپ کوجديث کي رفعت وعظمت معلوم ہو گئي ہوگي۔ حضرت كي تواضع ادر كسرتفسي

فرمایا: حضرت مولانا محمر یعقوب صاحب کوحب جاه و مال کا وسوسه بھی نہ ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو بالکل ﷺ سجھتے تھے ....، اور فر ماتے اگر انسان خیال کرے تو معلوم ہوسکتا ہے کد دنیا میں ہزارول انسان اس سے افضل واعلی موجود ہیں پھر ترفع اورخود بین کے کیامعنی ؟

مولا نا رحمة الله عليه كااى مال وجاه ميں ايك قطعه خوب ہے:

آفریں تجھ یہ ہمت کو تاہ طالب جاہ ہوں نہ طالب مال مال اتنا كداس سے ہوخورد ونوش جاہ اتنى كه بس نہ ہوں يامال

#### سلطنت میں قوم کا ہرفر دصاحب حکومت سمجھا جاتا ہے

فریایا: حضرت مولانا تھر لیقوب صاحبؓ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بنی اسرائیل کو فرماتے ہیں إِذْ جَعَلَ فِیكُمْ أَلِیّاء وَجَعَلَكُم مُلُوكا (المائدة د٠) لینی ملوک توسب کو مایا اور انبیاء میں تحکم فرمایا کہ انبیا پسن ہیں۔

اس میں پیکھتہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت تو بعض افراد کے ساتھ خاص ہوتی ہے مگر سلطنت جس قوم کی ہوتی ہے اس ہر فروع فاصا حب سلطنت سمجھا جاتا ہے۔ انسان بندہ میننے کے لیے ہے

فرمایا بیں نے اپنے استاذ علیہ الرحمدے مؤکل تالج کرنے کا گل پوچھا توفر مایا کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا بی چاہتا ہے کہ موکل تالج ہوجا ئیں،جس کام کو بی چاہا ان کے ذرایعہ نے فروا ہوگیا ، فرمایا عمل تو اس قسم کے ہیں : نگر میں پوچھتا ہوں کہ انسان بندہ بننے کے لیے ہے یا خدا بننے کے لیے،میاں! خودتا لیح بن جا وَاللہ تعالیٰ کے،بس بکی دولت ہے، حکومت کر کے کیا کرو گے؟!

انگریزول کی دو برائیاں

فرمایا: حضرت مولانامحد لیقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے کہ اگریزوں میں دوچیزیں رکھودیں ورشاب تک نصف ہندوستان عیسائی ہوجا تا ایک کبراور دوسرائنگل، بڑے کام کی بات فرمائی، مگرجس میں میہ بات نہ ہووو اس میں داخل نہیں ، بعض احکام توم کے ہوتے ہیں عاماً، خاص افراد کے ٹیس ہوتے۔ مکیر حماقت سے ہوتا ہے

فرمایا: حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ جہل

سے ہوتا ہے... میں جہل کی جگر حق کر دیا کہ تکبر ہمیشہ حافت سے ہوتا ہے، بیذ را واضح لفظ ہے، مراد جہل سے بھی حضرت کی بھی تھی،......اگر کوئی برسول تجربہ کرتا تب بھی ایسی بات نہ کرسکتا جوان حضر ات کوئی البدیم، معلوم ہوجاتی ہے۔

ابل الله كومال كے زیادہ ہونے سے بار ہوتا ہے

فرمایا: حضرت مولانا قاسم صاحب کوایک صاحب مطبع میں ملازم رکھنا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا: علمی لیادت تو تھے میں ہے نیس البتہ قرآن کی تھے کرایا کروں گا،اس میں در زرویۓ دے دیا کرو، اللہ اللہ! کیا تو اُضع اور زہدہے۔

ای زمانے میں ایک ریاست سے تین سورو پے ماہوار کی توکری آگئی ،مولانا جواب میں لکھتے ہیں:

آپ کی یادآ وری کاشکر گذارہ ول گرمجھ کو پہال دَن روپے ملتے ہیں جس میں پانچ روپئے تو میرے اٹل وعیال کے لیے کائی ہوجاتے ہیں اور پانچ روپئے تو چ کا جاتے ہیں، آپ کے پہال سے جو تین صور پیلیس گے ان میں سے پانچ روپئے تو شرح میں آ جا کیں کے اور دوسو پچانو سے دوپئیس کے میں ان کا کیا کرول گا بھی کو ہرونت بھی انگررہے گا کہ ان کو کہال خرج کروں؟ اس لیے معذور ہول، خوش تشریف نیس لے گے۔

### بزرگوں کے رنگ جدا گانہ ہیں

ای کے ساتھ حضرت مولانا لیعقوب صاحب نا نوتو گا کو بھی لکھا تھا اور سورو پید شخواہ لکھی تھی ، مولانا نے دوسرا جواب دیا کہ بیس آ سکتا ہوں گر ٹین سورو پے سے کم میں ٹیس آ سکتا۔ حضرت مولانا تاسم صاحب نے فرمایا کیمولانا! ذراستبیل کر جواب کیھیے، اگر تین سورو پے کی منظوری پرطبی آگئی تو وعدہ پر جانا ہوگا تومولانا پعتوب صاحب نے اس کے ساتھ سرجملہ بھی ہڑھادیا کہ:

'' گراس میں ایک شرط ہے، وہ ہیر کہ جب چاہوں گا یہاں رہوں گا جب بیاہوں گادہال رہوں گا۔''

وه رئیس صاحب بھی تجھ گئے کہ ان حضرات کو آنا بن منظور نہیں ، اور واقعی جانا تھوڑا منظور تھا ، مولا نا یعقوب صاحب نے بیات ظرافت کے طور پر کلودی تھی۔ اللہ اکبرا کس قدراستغنا تھاان حضرات میں ، واقعی اہل اللہ کو مال کی کثر ت ہے بھی بار ہوتا ہے ، ان کوخیال ہوتا ہے کہ خداجانے اس کے حقوق ہم سے ادامول یا ند ہوں۔ شرا کو ازیا دہ اور شخو اہ کم

فرمایا: حضرت مولانا محمد لیقوب صاحب کے پاس ایک عالم کی طلب میں خط آیا تھاجس میں ان عالم کے لیے بہت می شرطین کا تھی تھیں کہ وہ ایسے ہوں اور ایسے سند کا

ہوں اورکل دس رو پیے تنواہ کھی۔ مولا نافر ہانے گئے بھلے مانسو! فی وصف ایک روپر تو رکھا ہوتا۔

اپنے کو کتے سے بدتر سمجھو

فر مایا: حضرت مجد دالف ثانی قدس مر ففر ماتے ہیں کہ مومن مومن نہیں ہوسکتا جب تک کا فرفر نگ سے اپنے کو بدتر نہ سمجھے، شاہ جی تو کل شاہ صاحب فر ماتے تھے کہ اپنے کو کتے سے بھی بدتر سجھنا جا ہیے۔

حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب نے اس كوتوجيه ميں فرمايا تھا كہ كتے ميں

اندیشہ با ایمانی کا نمیں اور مسلمان کو اندیشہ با ایمانی کا ہے، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کو اس اعتبار سے کتے ہے بھی بدتر جمجے، حقیقت میں زندگی ختم ہونے تک انسان کو کچھی نمیں کہ اپنے کو اچھا سمجے، کوئی آخ زاہد عابد ہے تو کل کو شیطان ہوجا تا ہے، کوئی آخ مسلمان ہے تو کل کو کافر اور کوئی آخ کافر ہے تو کل مسلمان ہے تو کل مسلمان ، جوجا تا ہے، ای کو ایک بزرگ فرماتے ہیں:

که رشک بروفرشته زیائ ما گه خده زند دیو زنا پاک ما ایمال چول سلامت برب گوریم اصنت برین چتی و چالائ ما

ہمی فرشتہ ہماری پاکی پر رشک کرتاہے ، بھی شیطان ہماری ناپاکی پر ہنستا ہے، اگر ہم قبر تک ایمان سلامت لے جا عمی تو ہماری چتی اور چالا کی پر آفریں کہنا، اس لیے زندگی میں اپنے کو کسی سے انچھا بچھنے کا حق نہیں ، ہاں مرنے کے بعد اسلام پر خاتمہ ہوجائے تو چاہے بچھالیا۔

### ايك معنی خيز حکايت

فرمایا: میں نے ایک دکایت نہایت مطلب نیز اپنے استاد مولانا تحد یعقوب صاحب ؓ سے تی ہے کہ ایک حکایت نہایت مطلب نیز اپنے استاد مولانا تحد یعقوب صاحب ؓ سے تی ہے کہ ایک حض کو جود لی کار ہے والا تحا مطاقات کی بڑی تمنا تھی کیدل کہ سنا تھا کہ دھنرت خضر علیہ السلام بڑے متبول الدعوات ہیں ان سے دعا عمی کرا عمی گے، وہ شخص وظیفے پڑھتا تھا، اور دُعا کرا تا تھا کیان حضرت خضر علیہ السلام کہیں ملتے ہی نہ شخص ( بعض لوگوں کو میہ خیا ہوتا ہے ) محضرت خاتم الانبیاء اور آپ کی شریعت کا ملہ کے بعد جمیں کی کی حاجت نہیں۔ انقاق سے ایک روز آپ کہیں ملے گئے لیکن اس شخص نے نہیں بیجیا تا کیوں کہ انقاق سے ایک روز آپ کہیں ملے گئے لیکن اس شخص نے نہیں بیجیا تا کیوں کہ

ظاہری کوئی علامت آوتتی نہیں،عوام میں جومشہور ہے کہ ان کے ہاتھ کے انگو مٹھے میں ہڑی نہیں ہے۔ لاحول والوق ، بالکل افعوبات ہے۔

غرض حضرت خضر عليه السلام نے خود ہی ان سے کہا کہ بیس خضر مول، کہ کہا کہتا ہتا ہے؟ میری اس قدر کیوں اللہ تھی، امن نے طلب بھی کیا تو کہتا ہے کہ حضرت میر ہے لیے وعا کر دیجے کہ بیس دنیا میں بے فکر ہوکر رہول، حضر علیه السلام نے فرمایا:
ار بے پنیس ہوسکا کر دنیا میں بے فکری نصیب ہو، اس نے دوبارہ کہا، آپ نے پھر وی جواب دیا کہ جو کام ٹیس ہوسکتا ایسے کام کے لیے کیا دُعا کروں، اگر بیٹا ہے کہ دید دُعا کرد کہ بیس اپنے باپ کا باپ بن جادس تو جما پہلوفر مائش نہیں؟ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے اطلاق سے بہاں تم تمام دلی میں جو میا اللہ ایش خصر کی ایسانی ہوجیسا فلا اس ختی میلت دیا ہوں ، اس درمیان میں اظمیمان سے جارت کی کرویات واللہ اللہ جو جسیل کرویات میں جو جسیل کرویات سے جو میان میں اظمیمان سے جو میں کی ایسانی ہوجیسا فلانا میں جمہیں تی میسنے کی مہلت دیا ہوں ، اس درمیان میں اظمیمان سے سائٹ کردکھانا، میں جے مادوں گھراس وقت اپنی دائے سے بچھے مطابع کردیات

چنانچہاں نے گھوم گھوم کرایک ایک رئیس کودیکھنانٹروٹ کیا، جب بیرائے قائم کی کہ اس جیسا ہونے کی دُعا کراؤں گالیکن اندرونی حالات فنیش کرنے پروہ کی نہ کی مصیبت میں مبتلا نگلا یہاں تک کہ چھاہ مدیث تم ہونے کوآئی، اب اسے بڑا تر دد ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کوکیا جواب دوں گام حلوم ہوتا ہے واقعی دنیا میں چیس نہیں۔

انفاق سے ایک جوہری پر اس کا گذر جوا دیکھا کہ لاکھوں کا کار خانہ ہے، بڑاساز وسامان سینکڑوں مکان اور دکا نیں، عالی شان فرش وفروش، حثم خدم، اولا دیمی کشرت سے، غرض ساراسامان عیش موجود ہے اورخودگا و تکیار گائے نہایت اطمینان کے ساتھ ہٹا کٹا، سرخ سفید بیٹھا ہواہے، کچھ کام بھی ٹبیس، کارندے ایسے معتمد کہ سب کام نہایت خولی اور انتظام ہے ہورہے ہیں۔

ال جوہری کود کیے کر بید حفرت بڑے خوش ہوئے کہ الحمد لله جیسا شخص چاہتا تھا ویسائل گیا بس ایسانی ہونے کی دُعا کراؤں گا، چرسو چاہجا کی اس سے بھی احتیا طائل او۔ چنا نچیل کر سارا واقعہ سنایا ، جوہری نے ایک سرو آ محینی اور کہا اللہ مجھ جیسا ہونے کی دُعاہر گزنہ کرانا ، اس شخص کو بڑا تجب ہوا اور کہا تم صاحب جا ندا و، صاحب اولا د، صحت مند ہر طرح کا ساز وسامان ، غرض دیما کی سب تعتین تمہارے پاس ہیں ، پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ تعالی ایسی مصیبت وٹمن کو بھی نہ دکھائے ، بڑی ناشکری مخت تعالی کی ہے۔

جوہری نے کہایش تم سے کیا چھپاؤک ؟ میری دکایت بڑی دردناک ہے، جب
میری شادی ہوئی توقسمت سے میری بیوی نہایت حسین وجیل کی بھوڑ ہے دنوں بعد
وواس قدر سخت بیار ہوئی کہ نوبت مایوی کی پینچی ، شاں دونے لگا ، اس نے کہا بیر سب
چیتے بی مجبت ہے، مردوں کی کبھی باوفار ہے نہیں دیکھا، جب میں مرجاؤل گی تم
دوسری شادی کرلوگے ، میں نے کہا میری محبت تمہارے ساتھ بھلا الی ہے؟ میں
دوسری بیوی کرسکتا ہوں؟ اس نے کہا میری محبت تمہارے ساتھ بھلا الی ہے؟ میں
دوسری بیوی کرسکتا ہوں؟ اس نے کہ بیر سب با تیں ہیں کہیں آئی تک بھی کوئی رکا ہے

پنانچہ مجھے واقعی اس ہے محب بھی میں نے کہاا چھا تہمیں یقین نہیں آتا تو میں ضرورت کوئی حذف کر دیتا ہوں ، وہیں استراکے میں نے اپنا اندام نہائی کاٹ کر الگ کردیا اور کہاا بقت تمہیں یقین آئے گا کیوں کہ جڑئی ندرتی جو ضرورت شادی کی ہوراس بھلے مانس نے بھی کمال کردیا کہ اذائی اڑادیا)

لیکن وہ مجنت مری ٹیل، ٹی بے کارہ و چکا تھا، ادھراس کی جوانی کا زمانہ، اس نے میر سے نوکروں سے ساز باز کرلیا ، اب میہ جس قدر اولاد تم و کیور ہے، تو میر سب میر سے نوکروں کی عنایت ہے۔

مدت ہے اس بے حیائی کو اپنی آ تھھوں ہے دیکے رہا ہوں کیکن پچھ کہنمیں سکتا، بھلاکس منہ ہے ادر کس بوتے پر شع کروں، رات دن ای غم میں گلتا ہوں اور پچھ کرئیس سکتا۔

یہ کروہ فض انگی مندیل داب کرجیرت بیں رہ گیا ، جو ہری نے کہا بیں تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھ جیسے ہونے کی دُعانہ کرانا ، لیکن تمہاری تبھی شل نہ آتا تھا، اب تو معلوم ہو گیا بیں بھی تم سے کہتا ہوں کہ دلی دنیا بیل کوئی بھی فخض ایسا نہ سلے گا جو ہے فکر ہو، تم کس خط بیں جتا ہو، اس خیال کوچھوڑ دواور آخرت کی درتی کی دُعا کراؤ۔ خوض میعاد مقررہ کے بعد حضرت خصر علیہ السلام اس فخض سے ملے اور فرما یا کہوکیا رائے ہے؟ اسے بڑی ندامت ہوئی ،عرض کیا حضرت کی فرماتے تھے اب مجھواس کا عین الجیمین ہوگیا کہ دنیا بیس کوئی محرض کیا حضرت کی فرماتے تھے اب

حضرت خضر عليه السلام بنے اور فر مايا: ہم كہتے متے ليكن تهميں يقين ندآ تا تحا، اب يولوكيا چاہتے ہو؟

اس نے عرض کیا کہ حضرت! بس آخرت کی درتی کی دُعا کرو یکیے ، چنا نچہ حضرت خصر علیہ السلام نے دُعافر مادی اوروہ خض و کی کال ہو گیا۔

فرمایا: ہمارے اُستاذ علیہ الرحمہ نے تواضع کی بیقعریف کی ہے کہ دل میں اپنے آپ کو پست سجھے اور بیب بی فرمایا کہ اکثر لوگ جوتو اضع کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ شرعاً بیہ پسق مطلوب ہے ٹل کہ اس لیے کہ وہ عرفائحمود ہے لوگوں میں اس سے وقعت ہوتی ہے تو واقع میں بیتواضع کرہے کیوں کہ اس نے بڑا بننے کے واسطے تواضع کو اختیار کیا ہے۔

دین کاہر کام کرنے والا ہمارامعاون ہے

فر مایا: ہمارے استاذ مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی شخص راونجات بھی پڑھاتا ہے یا قاعدہ بغدادی پڑھاتا ہے توہ بھی ہمارا کام بٹاتا ہے مطلب یہ کہ ہم ساری مخلوق کو تعلیم دینے سے عاجز ہیں اور تمنا یہ ہے کہ دین کا گھر گھر ج چاہ دوبائے تو جو شخص جس جگہ بھی کام کر دہاہے وہ ہمارا معاون و مددگارہے۔

شيطان كااصل جرم

فرمایا: ایک بات کام کی بتلاتا ہوں جو میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے تی ہے، مولانا فرماتے تھے کہ شیطان کا جرم انکارتو حید منه تقامل کہ موحد تووہ ایسا تھا کہ تالائق کوتو حید کا ہیف ہوگیا تھا اس لیے غیر حق کو تجدہ نہ کیا، مل کہ اس کا جرم پی تھا کہ اس نے حق تعالی کے حکم کوخلاف حکمت سجھا، چنا نیے جب سوال ہوا۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (الأَكِراف:١٢) تَجِيرُ وَبَره كرنے سے كس چيزنے مُن كياجب كديش نے تِجُوكَتم ديا۔

توجواب میں کہتا ہے: قَالَ أَنَّا خَیْرٌ مِّنَّهُ حَلَقْتَنِی مِن نَّادٍ وَحَلَقْتُهُ مِن طِینٍ (الاَ اِفَافَ: ۱۲) میں آدم ہے افضل ہوں جھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اورال کو ٹی سے، پس وہ کوڑھ مغزی کی بنا پر راعہ دربار الٰجی ہوا۔

الله تعالى حفرت كے افادات ير ہم سب كوشل كى تو فيق عطافر مائے۔ آجوژه غوامًا أنِ الْمِحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَلَمِينَ







میں نے جہاں تک جمل کی تنہا کیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دنی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہورہے ہیں؟ تواس کے دوسیب معلوم ہوئے ، ایک ان کاقر آن کو چھوڑ دینا، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی، اس لیے میں وہاں سے بیع سنرم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باتی زندگی ای کام میں مرف کردوں کے قرآن کر کم کو لفظا اور معتاعام کیا جائے بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکا تب ہر ایسی میں قائم کئے جائیں، بڑوں کو گوائی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشاس کر ایا جائے اور قرآنی تعلیمات بڑ کمل کے لیے آبادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ وجدال کو ہرگز برداشت شرکیا جائے۔

پىيەرا گران

ازافادات شيخ العرب والجحم حضرت مولاناتهمودسن ديو بندي

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفْى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى... آمَّا بَعْدُ!

## علماكے بڑے مجمع سے خطاب

حصرت شخخ الهندرحمة الله عليه جب الناكى قيدسے والهن تشريف لائے تو ايک رات بعدعشاء دارالعلوم ديو بند ميں تشريف قريام ہوئے ،علماء كا بزا مجمع ساسنے تھاء شخخ العرب والجم نے پورے مجمع كى طرف مخاطب ہوئے ہوئے فرمایا۔

''ہم نے تو مالنا کی ایام اسیری کی زندگی میں دو بیق کیھے ہیں' بیدالفاظ اس کر سارا جُمع ہیں تو ہو ہیں۔ بیدالفاظ اس کر سارا جُمع ہیں تا ہو آئی سال علاء کو تر آن مارا جُمع ہمیتن گوشہ ہوگیا کہ اس استاذ العلماء اور دروی نے اتی سال علاء کو تر آن وحدیث کا درس وسینے کے بعد اور خداداد کالل بھیرت اور جامعیت کے بعد اس آخری عمر میں جو دو بیق کیھے ہیں، وہ کیا ہیں؟ پورا جُمع مکمل طور پر متوجہ ہوکر اس کو سنے کا حشاق تھا۔

دوا ہم سبق

فرمایا کہ بیں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں کے زمانے میں اس پرخور کیا کہ پوری دنیا میں سلمان دبئی اور دبوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہور ہے ہیں ہر جگہ ذات وخواری کی زندگی کیوں بسر کررہے ہیں (جب کہ سلمان نے تو کم تعداد میں ہو کر بھی شاہانہ زندگی گذاری ہے مزت اور مریلندی کی زندگی گذاری ہے، اس کے ہاتھ میں تو کا نکات کی انمول دولت ، ایمان ہے جس پر بلندی کی زندگی گذاری ہے، اس کے ہاتھ میں تو کا ئنات کی انمول دولت، ایمان ہے جس پر قر آن وحدیث میں بے شار وعدے دنیا میں خوشگوار زندگی کے، عزت وشرافت کے، عظمت وبر کت کے کئے گئے ہیں) جب اس پر میں نے خور کیا تو اس کے بنیا دی دوسبب معلوم ہوئے۔

#### ذلت وخواری کے دوسبب

پہلا بنیادی سبب میہ ہے کہ مسلمان نے قرآن کو اور قرآن کی تعلیمات کو چوڑ دیا (قرآنی نامیک کو چھوڑ دیا ، جس قرآن پر اور قرآنی تعلیمات پر مسلمان کو رفعت و مربلندی ملی تھی، پوری دنیا پر اس کے رعب و دبد بکا سکہ جما تھا اس اصل منبع اور سرچشمہ سے اس نے اعراض کر دیا اس کو پس پشت ڈالدیا، اس کے نتیجہ میں آج بیدائت کے دائرے دن کی دیا ہے)

دوسرا بنیادی سبب میہ ہے کہ (مسلمانوں نے زمین پر بہت بڑی طاقت اجناعیت آپس کے اتحاد والقاق کوئم کردیا اور اس کی جگہ پر) آپس کے اختلافات اورخانہ جنگیوں میں بہتلا ہو گئے، (جس کے نتیجہ میں ان کی ہمتیں پہت ہو گئیں، ان کی ہوااکھڑ گئی اور ذلت وخواری ان پر مسلط ہوگئی)

#### استاذ العلماء كاعزم

اس کیے بیں وہاں سے بیٹوم کے کرآیا ہوں کداپنی باقی زندگی ای کام میں صرف کروں کر قرآن کریم کو لفظ اور معناعام کیا جائے، (قرآ فی تعلیمات اور قرآن والی زندگی کوزندہ کیا جائے)

پچوں کے لیے نظمی تعلیم کے مکاتب ہر کستی اور گاؤں میں قائم کئے جا کیں ( تا کہ امت کے بیچے اس ایمان موز اور زہر ملے ماحول کے اثر ات سے مثاثر نہ ہوں ، ان کے اندر ایمانی اور اعتقادی پیتگی پیدا ہو، اور دینی فضاؤں میں وہ پروان چڑھیں ورنہ اندادی فتنوں کی تیز وتندہواؤں کے جھوکوں سے متا ثر ہونے کے بے بناوام کا نات ہیں)

اور بردوں کوعوامی در س قر آن کی صورت میں اس کے معانی سے روشاس کرایا جائے اور قر آنی تعلیمات پر عمل کے لیے آبادہ کیا جائے ۔ اور مسلمانوں کے باہمی جنگ وجدال کو ہر گز ہر داشت نہ کیا جائے (ان کے اندر دینی محنت کے ذریعہ جوڑ اور اشحاد بیدا کرنے کی کوشش کی جائے)

غور کیا جائے تو یہ آپس کی لڑائی بھی قر آن کو چھوڑنے ہی کا لازی نتیجہ ہے، قر آن پر کی درجہ میں بھی عمل ہوتو خاند جنگی کی نویت نہیں پینچنق (وصد سامت)

نباض امت كى تشخيص

مفق شفع صاحب آ گے تحریر فرماتے ہیں:

نباض امت نے ملت مرحومہ کے مرض کی جو شخص اور تجویز فر مائی تھی باقی ایا م زندگی میں ضعف وعلالت اور تجوم مشاغل کے باوجود اس کے لیے سمئی ہیم فر مائی، بذات خود درس قر آن شروع کرایا جس میں تمام علاء شہر اور حضرت مولانا سیر حسین احمد دنی اور حضرت مولانا شہر احمد حثانی جیسے علاء بھی شریک ہوتے تھے اور عوام بھی، اس ناکارہ کواس درس میں شرکت کا شرف حاصل رہا ہے ..... مگر اس واقعے کے بعد حضرت کی عمر بھی گنتی کے چندایا م تھے:

آن قدر بشکت آن ساقی نماند میان کریره ترن عمل کرد فقی رون سر سود

حق تعالى سب مسلمانوں كواحكام قرآنى يرعل كى توفيق عطافر مائے۔ آمين

# ديگرافادات حضرت شيخ الهند بروايت حضرت تھانوي

## اہل مدارس کے لیے چندہ جمع کرنے کاطریقہ

ارشاوفرمایا کہ مولانا مبارک علی صاحب سابق نائب مہتم وارالعلوم دیوبند سے جھے بیروایت چیچی ہے کہ حضرت شخ العرب والجم مولانا جمودت ن کے سامنے بیہ مشکل پیش کی کہ مدارس عربیہ اسلامیہ کے لیے چندہ جمع کرنے بیں بہت سے مشرات پیش آتے ہیں، لوگوں ہی علم وعلاء کی تحقیر پیدا ہوتی ہے وغیرہ ....اور چندہ نہ کریں تو ان بدارس کا کام کیے طیے؟

حضرت شیخ الہند نے فر مایا: چندہ کرومگرغریوں ہے۔

جیل میں رونے کا سبب

فرمایا :حفرت شخ الهندجس وقت مالنا میں تشریف فرماتھ کہ ایک روز پیٹھے ہوے رور ہے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا حضرت گھبرا گئے ہیں؟ ..... بیلوگ سمجھے کہ گھریا د آرہا ہوگایا جان جانے کا خوف ہوگا۔

فر مایا: میں اس وجہ سے ٹیس رور ہاہوں بل کدائں وجہ سے رور ہاہوں کہ ہم جو پچھ کر رہے ہیں میہ مقبول بھی ہے یا ٹیس؟ (الا فاضات الیومیہ)

کلمہے کیامرادہ؟

ارشاد فرمایا کدایک مرتبه طالب علمی میں ایک عیسائی مناظر انگریز دیو بند آیا، دیوبند کے اشیش کے قریب ایک باغ ہے وہاں اس کا قیام موااور میں (حضرت تھانو گی) خبریا کرمناظرہ کے لیے وہاں پہنچا۔

ھفڑت مولانا دیو بندی کوتلم ہواتو خیال ہوا کہ بینا تجربہ کاراد رعیسائی کہند مشق ۔۔۔۔۔۔اس لیے مناظرہ کے دوران تشریف لے آئے ، اس وقت عیسائی مناظر تقریر کرر ہاتھا، میرے جواب دینے کی نوبت ندآ گی تھی۔

> مولانا نے مجھے نے مایا کہ ٹین گفتگو کروں گا، میں الگ ہوگیا۔ عیسائی مناظر رید کہ رہاتھا کہ حضرت میں علیہ السلام کلمة اللہ تقے۔ سرحہ ہور

مولانانے کھڑے ہوکر فرمایا کلمہ کے کہتے ہیں؟ اور اس کی کتی قشمیں ہیں؟ اور حضرت میسی علیمالسلام کون کا تعم میں داخل تنے؟

کس اس کے ہوش وحواس اڈ گئے، بارباریبی کہتا جاتا تھا کہ کلمہ تھے۔ مولا نافر ماتے: کون ساکلمہ؟ کلم تو بہت تھم کا ہوتا ہے۔ جب بیہ تلائیس سکا ادراس کی میم نے خیمہ میں سے دیکھا کہ یہ جواب نہیں

د په سکتاتو پر چېښځ د يا که مناظره بند کردو په

ييورتول كے تابع ہوتے ہيں ... مناظرہ چھوڑ كرچلا گيا۔

مزا قاً فرما یا که بیلوگ مادیات ہی میں چلتے ہیں، نریات میں خاک بھی نہیں چلتے (مادیات: مادہ (عورت) کی جمع ہے، اور زیات: نز (مرد) کی جمع ب\_ (الافاضات اليوميه)

مقبول ومتنقيم راسته

فرمايا: بهار عضرت ويوبنديُّ فرمايا كرحديث ومنا أنّا عَلَيْهِ وَأصْحَابِي " منسلفظ ماعام ب، عقائد، اخلاق، اعمال، معاشرت، سياستسب چيزوں کو، اور مطلب اس کاريہ ہے کہ اللہ تعالى كے نزويك ان تمام شعبہ ہائے زندگى میں مقبول ومتنقم وہی راستہ ہے جوآ محضرت ﷺ کاراستہ ہو۔

جوراستهاس مے مختلف ہووہ متنقم نہیں ،خواہ عقا کد کے متعلق ہویا اعمال واخلاق سے یا حکومت وسیاست اور عام معاشرت سے ۔ (مجالس حکیم الامت)

مذهبى احكام مين ذراسي ترميم هرگز گواره نهين

فر مایا:حضرت دیوبندی بعض اعذار کی وجہ سے دہلی کے جلب شوری میں خود تشریف نہ لے جاسکے اور ایک مولوی صاحب کے ہاتھ خط بھیحااور یہ ہدایت فر مائی كه جومسُله مذہبی پیش آئے اس میں اپناخیال صاف صاف بدون کی خون۔ اور مداہنت کے ظاہر کردو۔

ال وقت گائے کی قربانی کے بند کرنے پرز وردیا جارہا تھا،حضرت نے فرمایا بيه مقاصد شرعيدك بالكل خلاف ب، تم مذهبي احكام مين ادنى تصرف اور ذراتر ميم كو بھی برداشت نہیں کر سکتے ،خواہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں ....،ہم سے جوخدمت اسلام کی بن پڑے گی کرتے رہیں گے۔ (الا فاضات اليوميه)

### جان کرمل نه کرناز یاده سخت ہے

فرمایا: دیوبند کے بعض لوگول کاخیا اُل ہوا تھا کہ جب مدرسہ تسائم ہوا ہے ہم لوگول پرغر بت آگئی ، حضرت مولا نامجو دالحن صاحب نے فرمایا پیریات نہیں کہ مدرسہ تمہاری غربت کا سبب ہے ، . . . . . . ک کہ بات ہیہ ہم کے پہلے لوگ اللہ تعالی کے احکام کو نمیں جائے تھے تو جرم میں بھی تخفیف ہوتی تھی اب چول کہ تم مدرسہ کی وجہ سے احکام خداوندی کو جان گئے ہوا درجان کر بھی کل نہیں کرتے ہواس لیتے تم پر اللہ تعالی کا خصہ ہے، اگر کمل کرو کے پھر فوٹھال ہوجاؤگے۔

اس سے مید تستیجے کداس سے وعلم کانہ پڑھنا ہی اچھاہے۔۔۔۔ جاہل رہنا خود ایک جرم ہے، اگر کسی کھانا کھا کر ہیشہ ہوجائے تواس سے بیرلاز منہیں کدوہ کھسانا کھانا ہی چھوڑ دے۔(فقص الاکابر)

جئے وغیر ہ نعر ہ شعار کفر ہے

فرمایا: جب مولانا تحود حسن مالناسے تشریف لائے توجمبی کی بندرگاہ پر استقبالی گروہ بہت زیادہ تعداد میں موجود تھا، حضرت مولانا کی موٹر پلی تو ایک دم اللہ اکبرکا نعرہ بلند ہوا۔ اس کے بعد گاندھی جی کی ہے مجمع علی ، شوکت علی کی ہے۔ اور مولوی محمود حسن کی ہے۔ کفرے بلند ہوئے۔

حفزت شؤکت علی کادامن بکڑ کرکہا پہ کیا؟ اس پرشوکت علی نے پچھ نیال ندکیا، توحفزت نے دوبارہ تختی ہے فرمایا کداس کو ہند کرو۔

> اس پرشوکت علی نے کہا حضرت ہے کے متن فق کے ہیں۔ حضرت نے فر مایا اگر میہ بات ہے تو رام رام کہا کرو۔ اور جو یکچے بھی ہو ریشعار کفر ہے (الا فاضات الیومیہ)

ایک مشہور عالم دم بخو دہو گئے

فر مایا: ایک مرتبه حفرت مولانا تحودهن صاحب دیو بندی مراد آباد کے جلسہ میں آخریف لے گئے اوگول نے وعظ کے لیے اصراد کیا۔

دہاں ایک مشہور عالم تنے، دہ گھڑے ہوئے اور کہا کدیر تر جمہ غلط ہے.... اور جس کوتر جمہ بھی چھے کرنان آئے تو اس کو دعظ کہنا جائز نبیں۔

پس مولانا(غایت تواضع میں) فورانی بیٹے گئے اور فرمایا کہ میں قو پہلے ہی کہتا تھا کہ چھے وعظ کی لیافت نہیں ہے مگران لوگوں نے نہیں مانا.... خیراسے میرے پاس عذر کی دلیل ہوگئی لیغی آپ کی شہادت۔

پھر حضرت مولانانے ان سے بطر زاستفادہ پوچھا کی قطعی کیا ہے؟ تا کد آئندہ پچول، انہوں نے فر مایا'' اشد'' کا ترجمہ '' اُقعل' 'نہیں ہے بل کہ '' اُضر' آتا ہے۔ مولانا نے فورا فرما یا کہ حدیث وتی میں ہے:

د وَ يَا مُنِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّ عَلَى "" يعنى دى جُر يِرش كَشِنْ كِي آوازكِ نازل بوتى جاورو، جُرير يرجب ارى بوتى

ہے کیا یہاں بھی ''اضر'' کے متی ہیں۔

وه دم بخو دره گئے ،کوئی جواب نندے سکے۔

الله تعالى حفرت كافادات سي بم سب كوستفيض فرمائ ـ (آيين) وَآخِوْدُ عُوْالاً أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ



نطبات سلف جلد دو



بيان.....(٢٧)-

اے لاالہ کے وارث! باتی نہیں ہے تجھ میں گفتار ولبرانہ کردار قاہرانہ

مسلمانوں کی موجودہ پستی کااصل سبب

(افادات)

بانی تتبیغ حضرت مولاناشاه محمدالیاس کاندهلوی نورالله مرقده حجاز اورمدینهٔ کے علماء کرام سے خطاب

بدیان حضرت مولاناعبسید الله صاحب کے ایک بیان سے اخذ کیا گیا ہے گویا بیان حضرت مولانا الهاس صاحب کا ہے اور الفاظ مولانا عبید الله صاحب کے ہیں





اگر ہم لوگوں کا بھین اللہ پر آجائے اورائس کے ساتھ صفات ایمانیے زندہ وہوجائیں..... فرمرف خدا ہی جہ سروسہ اور آسر اصرف خدا ہی پر آجائے.... فررصرف خدا ہی کا رہے .... خوق مرف خدا کارہے اور آج ہم ایمان کی ہڑیں لگا کر اُسے مضبوط کرکے ایمانی صفات پر

اورآج ہم ایمان فی جڑیں لگا کرآئے مصبوط کر لے ایمانی صفات پر آ جا ئیں اورانی ایمانی صفات کوزعدگی کے تمام شعبوں میں اپنالیں .... بر آج بھی خداہمیں کا میاب کرے گا، جیسے سحابہ کرام کوکامیاب کیا تھا۔ پیسیرا گراف

ازبيان بانى تبليغ حضرت مولانا شاه محمدالياس صاحب كاندهلوي

### ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِّي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَّى... آمَّا بَعْدُ!

حضرت مولانا الیاس صاحبؒ نے جب دعوت وتلف کا کام شروع کیا اور کام انہی بالکل ابتدائی مرسلے میں تھا، اُس وقت آپ کے دل میں بید خیال آیا کہ بید مبارک کام توامل میں عربول کا کام ہے، لہذا آپ نے ۳۰ مالائے کرام کی ایک جماعت بنائی ، اور اُنیس لے کرآپ بجانے مقدس بنائی گئے ہے۔ جس میں مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی جامعا اشرفیہ والے بھی گئے تھے اور حضرت جی مولانا پوسف صاحب اور حضرت جی مثالت موجود تھے، آپ نے دارس بہت کوشش کی کہ اِس مبارک کام کی جڑ نے سرے سے تجانے مقدس و فیرہ میں مجبی لگ جائے۔

ال موقع پرآپ نے وہال حقٰ ،شافعی ، مالکی اور خیلی وغیرہ سب علاء کو مدرسہ صولتیہ میں شخ سلیم مرحوم کے ذریعے جح کیا۔

أس وقت آب نے تجاز اور مدینہ کے اِن علاء میں بیان شروع فرمایا۔

علماء حجازي ايك سوال

دوران بیان علاء کو ناطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میراایک سوال ہے جس کا جواب میں آپ حضرات سے چاہتا ہو، اورای لیے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا گیاہے۔ ۱۴۲ مىلمانون كى موجوده پستى كالهل سېب

وہ سوال ہیں ہے کہ آپ لوگ بتلائیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پستی کے اندر كول جاري إن ؟ .... اور كول انحطاط مورما يد ؟ ... اورمسلمان کیول گرتااورختم ہوتا جارہاہے؟

اس کاجواب آب سب حضرات کے نزد یک کیا ہے؟

ایک عالم ان میں سے بولے .... اس لیے کہ سلمانوں کے پاس علم کی تمی ہے۔

آپ نے یو چھا کون ساعلم مراد ہے؟علم دنیا یاعلم دین؟ انہوں نے کہاعلم دنیا تومسلمانوں کے ماس ہے کیکن علم دین کی کی ہے۔

كياامت كى ذلت وخوارى كاسب علم كى كى ب؟

آپ نے جواب دیا کہ آپ علم دین کی کمی بتلاتے ہیں خدا کی شم ابتلاؤ صحابه کرام کل کتنے تھے؟

انہوں نے کہا: زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ دولا کھ

آب نے کہا: ان میں سے حافظ کتے تھے؟

كہنے لگے بہت تھوڑے تھے۔

آب نے کہا کہ آج یوری دنیا کے هاظ کرام کوجوڑ وقو دن لا کھے کم نہیں ہول گے۔ پھرآ پ نے فرمایا: بتلاؤ صحابہ میں بخاری وسلم کے حافظ کتنے تھے؟

کہنے لگے کوئی نہیں۔

آب نے فرمایا: آج بخاری اور صحاح ستہ پڑھنے پڑھانے و لے علماء مسلمانوں میں سیکڑوں ہزاروں تک ہوں گے۔

كہنے لگے ہالكل سچ فر مايا۔

آپ نے فر مایا کہ آج علم زیادہ ہے یا اُس زمانے میں زیادہ تھا؟

كہنے لگے آج علم زیادہ ہے۔

آپ نے فرمایا: اگر علم سبب ہونا تو آئ کا مسلمان تو صحابہ کرام رضی الڈ عنم کے زمانے سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ صحاح سنز پڑھنے پڑھانے والے ) بھی الکھوں کی تعداد میں،علاء ہزاروں کی تعداد میں اور حفاظ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر چیلے ہوئے ہیں، تو آغ علم تعداد کے اعتبارے اُس زمانے سے بہت زیادہ ہے۔

كنے لكے: آپ سي فرماتے ہيں، پر كياوجہ ع

آپ نے فرمایا: بیتو میں آپ لوگوں سے پوچھنے آیا ہوں۔

کیاذلت وخواری کاسب مال کی کمی ہے؟

ان میں سے ایک عالم نے کھڑے ہو کرکہا کہ آج مسلمانوں کے پاس مال کی کی ہے۔

فر مایا، واہ !!! بیہ بات توتم نے پہلے والے سے بھی بہت زیادہ نرالی اور عجیب کھی ہے۔

آپ نے فرمایا: بتلاؤ صحابہ کے پاس کتنا مال تھا؟

فرمایا صحابہ کے پاس تواننا ال نہیں تھا کہ روز اندوووقت کا کھانا کھا لیں اور اننا بھی نہیں تھا کہ اپنے بدن کو دووقت کپڑے سے ڈھانپ لیتے ،صحابہ کرام کے پاس مال بہت کم تھااور آج مسلمانوں کے پاس اتنامال ہے کہ ایک ولی کے سیٹھ کے پاس اتنامال ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کے پاس بھی اتنامال ندہوگا۔

ایک نواب حیررآ باد کے پاس اتنامال ہے کہ پوری دنیا کے بینک اُس کے مال سے بحرتے ہیں اور پوری دنیا میں اُس کے مال سے امداد جارہی ہے۔ اتنامال توصحابہ کرام ہے کے پاس حضور کیلئے والی زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ بعدمين جب حكومتين ملين اورخز انے آئے تب ہوا۔

وه علاء كمنب لكة اكر مال وجنهين تو پيمر كمياوجه ہے؟

آپ نے فرمایا کدوجہ تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھن ہے۔

كياذلت خوارى كاسبب تنظيم كافقدان ہے؟

چران علاء میں ہے ایک عالم نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج مسلمانوں میں تنظیم کافتدان ہے، مدوجہ بے ذلت وخواری کی۔

آپ نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ نظم نہیں ' شظیم نہیں ہے، آئ ایک ایک مسلمانوں کی جماعت ٹل کر لاکھوں تک ہے۔ اور ان کا رئیس وامیر موجود ہے۔ جب کہ محالہ مارے کے سازے دولا کھ بھی نہیں ہتے۔

اگردولا کھووالے صحابہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آج بیٹیں لا کھو(یا در بے حضرت مولانا کا بیربیان آج سے تقریباً ۸۰ سے زائد سال قبل کا ہے)مسلمان مل کر کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے ؟

الغرض جس عالم نے جوبات کھی آپ نے اُس کا جواب دیا۔

پھرسبنے مل کر پوچھا کہ اے شیخ الیا س!اب آپ ہی ہٹلا ہے کیا دجہ ہے کہ مسلمان ذلت دلیتی میں گرتے جارہے ہیں اورانحطاط کے شکار ہوتے جارہے ہیں۔

مسلمانوں کے پستی میں پڑنے کی اصل وجہ

آپ نے کہا کہ گستا فی معاف! میں آپ لوگوں سے بوچھنے کے بعد آپ کو اس لیے بتلانا چاہتا ہوں کدمیرے ذہن میں سب ایک ہے اور آپ لوگوں سے اس لیے بوچھا تا کہ دیگر اسباب کا پیدچل جائے۔ اگروہی سبب معلوم ہوتو میں اپنا سبب کیوں بتلاؤں ، اُسبب کا پہلے علاج کرلیا جائے .....لیکن آپ حضرات نے اپنے سبب کے بارے میں فورکرلیا اور محقیق کرلی کہ پیسب تو ہونہیں سکتا۔

میرے نزدیک اُس کا ایک سبب ہاوروہ یہ کہ پوری دنیا کے سلمانوں کے اندریقین اورائیان کی کی اور کمزوری ہے۔اور یکی اُصل سبب اوروجہ ہے۔

علائے محاز پر رفت طاری ہوگئ

حضرت مولا نالیاس صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ سارے علاء کا جُمح وهاڑیں مار مار کر رونے لگا کہ جج کہا ہے تونے اے الیاس! ہم میں واقعی ایمان اور یقین کی کی و کروری ہے۔ اس لیے ہم لوگ فتو کی بدلتے رہے، روپیہ ملا تو نتو کی بدل ویا، ہم ڈرکے مارے بولتے نہیں ، ہمارے سامنے بے دینی اور بے ایمانی بھیل رہی ہے، آپ نے ج فرمایا۔

اُس کے بعد آپ نے اس سب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔

''اگر ہم لوگول کا یقین اللہ پر آ جائے اور اُس کے ساتھ صفات ایمانیہ زندہ ہوجا ئیں....اُمید صرف خدا پر رہے.... ہوجا ئیں

، ۱۰۰۰ یہ حرف میں میں گا کر اُسے مضبوط کر کے ایمانی صفات پر آجا عیں

اورانی ایمانی صفات کوزندگی کے تمام شعبول میں اپنالیں..... آد آج بھی خدا جمیل کامیاب کرےگا، چیسے محایہ کرام کوکامیاب کیا تھا۔

صحابيكم ميں كم زيادہ تھے مگرايمان ميں سب كامل تھے

سب نے روتے ہوئے کہا کہ آپ نے برحق فرمایا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی اِس کے علاوہ کوئی وجزئیس کیوں کہ صحابہ کال ایمان ر کھتے تھے، ہرایک میں ایمان قوی تھا، کسی کا ایمان کمزوز نہیں تھا۔

علم ان کے باس چاہیا سورت کا ہو یا پورے قرآن کا ہو، دین کا علم تھوڑا جانتے ہوں یازیادہ جانتے ہوں..... مگر ایمان ان کا بوراقعا۔

ايماني طاقت يرآساني سيسمندر ياركرليا

جب حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عند في ما يا كدوريائ وجلية ميل بار كرنائ تو يولوسب سے پہلے اس دريائے اندركون كودے كا؟ اور دريا ميل كون سب سے پہلے چرر كھے كا؟ (بغير شقى واسباب كے) چنا نچرسب كشر ميں چھ سوآ دميوں نے ہاتھ اٹھائے كہ ہم تياريس، ہم جا كيں گے آپ نے بقير جُمْح سے پوچھا كہ آپ لوگ نہيں جا كيں گے؟

وہ کہنے گئے کیونٹیس؟ انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھادیے اس لیے ہم رہ گئے ،ہم بھی جا کیں گے تقریباً تیس ہزار کی جماعت تھی یا اُس سے کم ، پہلے وہ چھ سوآ گے بڑھے، جب دریائے قریب پہنچتو چیسو کے امیر نے پوچھا کہ پولوم میں سے پہلے کون دریا بیں داخل ہوگا؟

توساٹھ کانام آیا، پہلے میساٹھ داخل ہوئے گھران کے بعد باتی چیسو میں سے داخل ہوئے گھران کے بعد باتی چیسو میں سے داخل ہوئے گھر سار انظر داخل ہوا۔اور سارے کے سارے آپس میں باتیں کرتے جارے ہیں اور دریا کی حالت ایس جیسے سینٹ ٹیڈ بناہوا ہے لینی پیر گویا یا نی بالکل تھوڑا سا ہوجس سے اُن کے پاؤں کو یا صرف کلووں تک تری پیچنی تھی اور ان کے گھوڑوں کے کھروں اور فعلوں تک تری پیچنی تھی ، دریا نے نہ اُن کو اندر لیا نہ اُن کے گھوڑوں کو اور پائھا۔

بدایمان کی طاقت سے گئے ہیں۔ یعلم کی طاقت سے نیس گئے ہیں۔ یعلم کی کشر شینیں لے جاکتی۔ یدایمان کی طاقت لے جاسکتی ہے۔

صحابرضی الله عنجم سارے کے سارے چھوٹے ہوں یابڑے ایمان کی طاقت مضوط تھے۔اوران میں ایمانی صفات موجود تھیں۔

#### علمائے حجاز سے سوال

اب آپ حضرات بتلائ آپ حضرات ہے مشورہ میہ ہے کہ ایمانی طاقت ہے گی کس طرح؟ مسئلہ اس وقت زیادہ اہم کسی اور چیز کانبیں ہے۔

ارے تیری دنیااور دنیا کی شکلوں کانہیں ہے۔ تیری کوشی کے بننے اور نہ بننے کا نہیں ہے۔ بل کداس بات کا ہے کہ بیا کیا فیاقت آئے گی کیسے؟

سب نے کہا کہ بیز ماند بہت سخت ہے، پیقرب قیامت کا دور ہے، اب ایمان کی طاقت دالیں آئے والا دور ختم ہوچکا ، اب تو قیامت آئے گی اور آ کر ہم سب کو مٹاکر ختم کردے گی۔

آپ نے فرمایا نمیں! لا تفقطوا مِن رُحْمَةِ اللهِ که الله کا رحت سے
نا اُمیدمت ہوئے۔ سُ اللہ نے پہلے دورش ایمان کی طاقت بنائی تھی وہی الله آج کے
دورش بھی مسلمانوں میں ایمان کی طاقت پیدا کرسکت ہے۔
ایمانی طاقت کے بینے کا برا در دید وجوت الحاللہ

ان لوگوں نے بوچھا کیے؟

آپ نے فرمایا کدوہ دعوت الی اللہ کے ذریعے ہے ہوگا۔ ... ملسب سے سالم ان سات ماری اللہ استان کر کری سا

ان میں سے ایک عالم نے کہا وقوت الی اللہ تو کفار کو دی جاتی ہے۔ہم اور آپ مسلمانوں کے ایمان کومشوط بنانے کا کون ساکام کریں گے؟ کیاان کو دکوت دیں گے؟ ۱۴۸ مىلمانون كى موجودە پستى كاكىل سىب

اس برآ پ نے روتے ہوئے فرمایا کہ پہلے غیر مسلم کودعوت دی جاتی ہے کہ وہ دعوت کے لاکن ہے کیوں کہ وہ ایمان سے نکلا ہوا ہے، آج ہم مسلمان اندر سے خراب ہو چکے ہیں ....

> جاراا يمان لاايمان جورباب جارااسلام لااسلام جورباہے حارادین لا دین ہورہاہے

ہماری اسلامی زندگی ساری کی ساری غیر اسلامی ہورہی ہے۔

تم لا كھايمان واسلام كانام ليس اور يكاريں اورايخ آپ كو لا كھ سلمان كہيں کیکن جمارے اندرایمان تہیں رہا کیوں کداندرے غائب ہے۔

ابھی تو دعوت کی اپنول میں ضرورت ہے

توجس دعوت سے ایمان غیر کے اندر جاسکتا ہے اُس دعوت سے ایمان اپنے اندر کیون نیس آسکتا۔جوملت کلم گوکواتی بری جنت دلواسکتی ہے وہ ملت دو سیے کی روٹی کیوں نہیں دلوائکتی ۔ جو اُس کے اندر بالاولی موجود ہے، تو جو دعوت غیروں کو ایمان دار بنائتی ہے، وہ اپنول کو کیول نہیں بنائتی فرق صرف بیہ ہوگا کہ ہم دوسروں کو غیر مجھ کر دعوت دیتے ہیں اور انہیں اپنا سمجھ کر دعوت دیں گے۔ان کے اندرایمان کی بنیادمضبوط کرنے کے لیے دعوت دی جائے گی اور انہیں ایمان کی بنیا دلگانے کی دعوت دى حائے گي۔

اس خطاب سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب واپس مدينة منورة تشريف لائے۔

وَآخِرُدَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ

(ماخوزاز تاریخ دعوت وتلیغ)







علوم انسانیہ والے جنتے ہیں وہ اپنی بات کو جلانے میں دوچیزیں لیتے ہیں ایک طرف ملک اور ایک طرف مال، آیک ہے زیادہ خدا مائے۔

ایک طرف ملک اور ایک طرف مال، آیک ہے زیادہ خدا مائے خوالے، تین خدا کے اپنے کو اس کے خوالے، جن خوالے، خوالے کی خوالے کی خوالے کی استے والے اور حق جو کے مائے والے یا حضرت علی گی محب میں صدے آگے بڑھ جائے والے اور حق جو محمد والی جائے ہیں اور اگر نہ مائے تو چکر الم میں مائے تو چکر الم میں خوالے الم میں موالے والے اور حک المین و حم کاتے ہیں، اور اگر نہ مائے تو چکر الم میں خالت کے ایک جو تھی ہیں اور اگر نہ مائے تو چکر الم میں خوالے الم بیں والے وہ حق ہیں کا بیادہ حق ہیں، اور اگر نہ مائے تو چکر الم میں حق ہیں کا بیادہ حق ہیں کا خوالے کے اس حق ہیں۔

ایک جو موالے الم بیادہ والے وہ وہ تے ہیں آئیں الحمیدان موتا ہے کہ ان ( الل اللہ اللہ کی کہا کہ تا ہے کہ ان ( الل اللہ اللہ کی کہا تھ ترب ہے وہ اللہ کی طاقت ترب وہ واللہ کی طاقت جو ہے وہ اللہ کی اگراف

پ چیسرا رات از بیان حفرت مولانا محمر عمر صاحب پاین پوری می

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفِّي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفِّي... آمَّا بَعْدُ!

علوم الهيه اورعلوم انسانيه

میرے محترم دوستو اور بزرگوا علوم دوشم کے ہیں ، ایک علوم الهید دوسرے علوم انسانیہ مشکوک ہوتے ہیں۔
علوم انسانیہ علوم الهید بش کوئی شک نہیں ہوتا اورعلوم انسانیہ مشکوک ہوتے ہیں۔
علوم الهید کا مقابلہ علوم انسانیہ والسلام کے
پاس علوم الهید بتنے اور ان کے بالمقابل جوتو بین تقییں وہ علوم انسانیہ والی تقییں مقابلہ
پرآگئ تو وہ زیر ہوگئی اور ہرزمانے بیس بیر رہا ہے کہ علوم الهید والوں کا مقابلہ
انسانیہ والے نہیں کرسکے، البتہ انتا ضرور ہے کہ علوم الهید والے اس بات کی فکر میں
ہوتے ہیں کہ علوم انسانیہ والے بھی علوم الهید والے اس بات کی فکر میں
ہوتے ہیں کہ علوم انسانیہ والے بھی علوم الهید والے اس بات کی فکر میں

علوم الهيد اعمال كے لائن كاعلم ہوتا ہے اور علوم انسانيہ جو ہے وہ چيزوں كے لائن كاعلم ہوتا ہے اور حيوم انسانيہ جو ہو چيزوں كے لائن كاعلم ہوتا ہے، اور چيزوں كے اندر وہ گئتے ہيں اور انہيں اعمال كاكوئى كائميس ہوتا، ورجوعلوم الهيد والے ہوتے ہيں ان كے سامنے چيزيں سارى برابر ہوتى ہيں اس ليے كدوہ تدرت الهيد كاعلم ركھتے ہيں وہ جانتے ہيں كداللہ كى قدرت كے مقابلے ميں سارى دنيا كی چتى بھى طاقتيں ہيں وہ آئے ہيں اس كى كوئى حيثيت نہيں ۔ اللہ كى قدرت كے مقابلے ميں دولدوں وہوں ۔ ہيں اس كى كوئى حيثيت نہيں ۔ اللہ كى قدرت كے مقابلے ميں دولدوں وہوں ۔

## بدرميںعلوم الهيه والوں پرالٹد کی مدد

برر میں کی طرح اللہ پاک کی مدر آئی علوم الهید والوں پر کہ علوم انسانیدوالے
ان کا مقابلہ نہیں کر سکے باوجو کہ طاقت بھی تھی مال بھی تھ اقعداد بھی نیادہ تھی لیکن
مقابلہ نہیں کر سکے اور تیم وسال تک با قاعدہ میں زبان کے او پر ہے ایمانوں کے رہا
کہ علوم الهید میں اگر کوئی طاقت ہوتی تو ہمارے او پر کیوں مصیبت نہم آئی
تہمارے کو کیوں مدونیس آئی، یہ برابر کہتے رہے، کہ ویکھو پہلے زمانے میں ہوچکا
ہے۔وہ تو کہانیاں ہیں آخ کر کے دکھا کہ یہ بات چلتی رہی۔

# علوم البهيه كالثركب ظاهر ہوتا ہے

لین علوم انہیہ کی جو طاقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ علوم عمل کے او پر کے
آویں۔ پھر علی ایسا ہوکہ جواللہ کے یہال مقبول ہو صرف علی کافی نہیں ہے۔
عمل ایسا ہوجس میں ایمان کی طاقت ہو، جس کے اندرنیت میں اظامی ہو، جس عمل
عمل ایسا ہوجس میں ایمان کی طاقت ہو، جس کے اندرنیت میں اظامی ہو، جو عمل
ر خیت کے اندراستخفار خداوندی ہو، جو عمل نجی کریم چھٹی کے طریقے پر ہو، جو عمل طاقت ور ہوتا
ر رخبت کے ساتھ ہو جو عمل اللہ کی عیت کے ساتھ کیا جارہا ہو، تو وہ عمل طاقت ور ہوتا
ہے، پھر ظاہر ہوتی ہو اس کی طاقت ، تو اس کی مشتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین
تیرہ صال تک برابر کر چھے تھے اور اعمال کے اندر طاقت ان کی آپھی تھی ، لیکن لوگوں
کو چہٹیس تھا کہ آئی طاقت اعمال کے انران کے ہے اور یہا عمر سے بڑے طاقت
اندر تو وہی گھاس جیسے کو ز ع آخو ہو شعطاً فو فائز وہ فائستغلط فاستقری علی
منوقی یغیجب الزرّز اع لیجفیط بھم الکھاؤ (الفتع : ۲۹) خوب ایمان

والول کی انہوں نے مارپیٹ بھی کی گھاس جبیہاسمجھ کرلیکن پینہیں معلوم کہ اوپر د کھائی دیتے ہیں گھاس جیسے اور اندر سے بن گئے ہیں تنے دار درخت جیسے۔ اس كوده جان نبيس سكان كومكة كرمد كاندرروكا تفامقابله كرنے سے (ألَّم تَوَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزُّكَاةَ ) ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کوروکو۔ اس لیے کہ مارنے والے اگر بهادر تقے تو مار کھانے والے بھی بہا در تھے اور بہا در بہا در کی مار نہیں کھا یا کرتا ،مقابلہ

## صحابه کرام کے اندر کا وجدان

لیکن ان کے دل ود ماغ میں بیہ بات بیٹھی تھی کہ اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہےاوروہ طاقت ہمارے ساتھ کرنے کے لیے اس کے کلم کو پورا کرنا ہے جو نی کریم ﷺ کے ذریعہ ہم کوماتا ہے، تووہ اصل طاقت ہے۔ اس طاقت کا مقابلہ فرعون، قارون، مامان، قوم عاد، قوم ثموذنبين كريك، اورآج اس طاقت كامقابله قیصر اور کسری نہیں کر عکیں گے ۔اور اس طاقت کا مقابلہ جو ہے وہ دجال اور باجوج ماجوج بھی نہیں کرسکیں گے،جس کی خبر قرآن ، حدیث کے اندر موجود ہے۔ کیکن! ہمارے اندروہ طاقت روحانی آنی چاہئے، اس روحانی طاقت کو پیدا كرنے كے ليے رسول كريم الله ايك دم سے يورا دين ان كے سامنيس لائے، دھیم دھیم لاتے رہے۔

آپ ایکا نے کلمہ کی دعوت سے کام شروع کیا سب سے پہلے جو کام شروع کیا تو کلمہ کی دعوت سے شروع کیا،جس نے کلمہ

پڑھاوہ بھی کلے کی دعوت دیتا ہے، اب کلمہ کی دعوت دین سشروع کردی تو تنگیفیں آئی شکلیفوں میں کہیں آ دی گھیرانہ جائے بقر آئ ان اتر ناشروع بواجس سے اندر کے تیامت کا منظر اور موجودہ زمانے میں اللہ پیچلے نبیوں کے دقعات ، جس کے اعمر آگے تیامت کا منظر اور موجودہ زمانے میں اللہ پاک کی نشائیوں پرغور کرنا ، کیوں کہ اللہ پاک دکھائی ٹبیں دیتے ، ان کے خزانے کو کھائی ٹبیں دیتے ، ان کے خزانے کو کھائی ٹبیں دیتے ، ان کے خزانے بیکن باک کے کار تو کھائی ٹبیں دیتے ، ان کے خزانے بیک باتوں کا مفہون جو ہے دہ کی آئیوں کے اعدار اتر ناشروع ہوا تو ایک کلے کی دعوت بیں ، بیضے ایک طرح نام اور احترام اور احترام کریں گے ، اور بعضے تو بین کریں گے ۔ بعضے بول کریں گے بعضے در کریں گے۔

نداترانا ہےنہ گھبرانا ہے

توالیے موقع پر انسان جو ہے اگر بات اس کی تیول کی بھی جائے تو کہیں اتر انہ جائے اور بات اگر بات اس کی تیول کی بھی جائے تو کہیں اتر انہ جائے اور بات اگر اس کی ردی جائے تو کہیں گھیرا نہوں ہے اور ان دونوں شرا اترائے گا نہیں اور نگلیفوں سے گھیرائے گا نہیں ، تعلق اللہ کا لینے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے اور اللہ پاک سے دعاؤں کا ما نگنا ہے، یہ چیز ان میں چلادی، یہ نین چیزیں ان میں چلادی، یہ تین چیزیں ان میں چلادی کو دعوت، تعلیم کا حلقہ اور اللہ پاک کا ذکر ، قرآن کی تلاوت اور اللہ پاک سے دعاؤں کا ما نگنا ہے کیا ہوا وہ اللہ کی کا ذکر ، قرآن کی کلہ پڑھاوہ اللہ ہوگیا۔ گھروالوں نے الگ کردیا، چاروں طرف سے اسس پر پر بیٹانیاں آئیس، تو ہر کلے والا الگ الگ ، اور اکیلا اکیا کیا کرے گائی پر بیشان کو بوجاتا ہے۔

## اكرام سے اجتماعیت پیدا ہوگی

تورسول پاک کے اس کا حل بیہ بتایا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیااس میں بیہ مت دیکھو کہ تبراری تو م، خاندان ، زبان ، رنگ کا ہے یا جسیں کلہ پڑھ لیا تو وہ تبدارا ہو اوہ تبدارا کے اس کے اگر اس کا کرام کروہ تو ہرائیک نے دوسرے کا اکرام کیا بصدیق اکبررضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو تر یو کر آزاد کمیا ، حضرت ابو ذر غفاری کی کو حضرت کی برضی اللہ عنہ نے کہا تا کہا ہو کہا گرام امرف مسلمان ہونے کی بہت پر چاوہ کو کہا یا ، ایک دوسرے کا اگرام صرف مسلمان ہونے کی بہت پر چاوہ کو کہا ہے ، ایک وہر کی کو تو کی رہ ابور کے بیت کی بہت پر ان کا کرنی تو می رگ ابور نے والی بات جسین منی ، خاندانی رگ بور کی انجاز کر اس زمانے کے اہل باطل میں ، ان میں اجتماعیت ایک بالی باطل والے اگرائی دوسرے کو جھکا کر چلیں ، اکرام کرتے ہوئے چلیں ، ان میں اجتماعیت والے گی ، ان میں اجتماعیت کا متابلہ پوری دیا کی طاقتیں کی گرفین کر سکتیں۔

## اللدكے خزانول سے کینے كاراستہ

قوچی چیز جی وہ ہر کلہ والے کا اکرم کرنا ، لیکن ایک بات اور رہ گئی۔ یہ کام اتناعظیم الشان اور کرنا پورے عالم کے اندر کیوں کہ پورے عالم کے نبی ہی کررسول کرم کی تشریف لائے اور آپ کو ونیا ہے جانا ضروری ہے، تو آپ کے جانے پر بید امت کام کوسٹھا لے گی جو آپ ہی کے سامنے تربیت پارہی ہے، تو پورے عالم کے اندر جوکام کرنا ہے اس کے لیے آمدنی کا ظاہری کوئی وریوٹیس ہے اس لیے کہ وہوت تھیم اور ذکر اندرایک بیے نہیں ملتا ، چاہے وووو گھنے آدی کرے یہ قاہری آمدنی ٹیس، اور اکرام جوکرنے پرچائے گا تو جیب سے اس کوٹرچ کرنا ہوگا، جس کام کے اندرآ مدنی ظاہری ندہ واور خرج ہی خرج ہوتو پیکام پورے عالم کے اعدر کس طسر رح چالوہ واس کے لیے اللہ پاک نے بیان قطام کیا کہ ٹی کریم کھنے کو آ سانوں پر بلا یا اور خرانے دکھا کران کی تجی نماز ویدی، اب جہاں تمہارا کوئی معاملہ اسکے نماز پڑھو، اللہ سے مانگواور اپنی ضرورت کو پوری کرو، آپنماز کو لے کرتشر فیف لائے اب صحابہ بہت خوش ہو گئے کہ ہم کونماز کل گئ، اب ہماری ضرورت براہ راست اللہ سے پوری ہوگی، سارے نبیوں نے نماز پڑھی اللہ سے لیا، ہم بھی نماز پڑھ کر اللہ سے لیس گے ہمار اتو کام بن گیا۔

## نماز میں وہ طاقت نہیں رہی

لیکن آئے بیز جو ہے گے جلدی اتری نہیں۔ اس لیے کہ بہت می مرتبہ نماز

پڑھی ما نگانیں ملا ، تو ذہ من بشخہ لگا کہ نماز سے کہاں ملت ہے ، کھاور بھی کرتا چاہیے۔

بین نہیں کہتا کچھاور کرتا چاہئے ۔ کچھاور بھی کرتا چاہیے لیکن وہ کرتا چاہیے ، جواللہ ۔

مرول نے بتایا ، اپی طرف سے نہ ہو، جواللہ رسول نے بتایا وہ کریں ، کسیکن یہ لاقین کہ اللہ سے ماگوں گا اور اللہ دے گا۔ لیکن چوں کہ آئی اس کی فضا 
نہیں رہی ، کیوں کہ نماز بیل وہ طافت نہ میں رہی جس پر اللہ یاک کے تین وعد ۔

پورے ، ہوتے تھے۔ ایک تو نماز پڑھنے والا آ دئی برائیوں سے رکا تھا (بانگ المصلاح 
تنگھی عنی الفَحضاء والمفنکو ) اور ایک نماز پر اللہ کی مدر لیتا تھا (بانگ نمائیلا 
تنگھی عنی الفَحضاء والمفنکو ) اور ایک نماز پر اللہ کی مدر لیتا تھا (بانگ نمائیلا 
والیگا کے نمشتوین ) ، اور ایک نماز پڑھنے پر ہوا یت کا فوراسس کے دل کے اعر 
اتر تا تھا اور جس سے دلے کا نماز کا ایم یا کھی کی کورائیوں یہ تینوں با تیں 
اتر تا تھا اور جس بے نماز طاقت ورہو۔

ای وقت ہوں جب نماز طاقت ورہو۔

## نماز میں طاقت یا نج باتوں ہے آئے گ

اورنماز جوطاقت وربع گی وہ پانچ ہاتوں سے بنے گی۔ایک طرف کلمدوالا یقین جو۔ایک طرف کلمدوالا یقین جو۔ایک طرف کلمدوالا یقین جو۔ایک طرف التا دولا دھیان جواورایک طرف التا دولا دھیان جواورایک طرف التا دولا دھیان جواورایک طرف التا دی ہوئی ہات ہوئی ہات وربن جائے گی، جو کچھنماز پر وعدے ہیں پورے جوں گے، کیکن چھٹی بات ایک ایک اور آگر حقق العبادی ادائی شہوئی، کی فیبست ہوئی کی پر حقوق العبادی ادائی شہوئی، کی فیبست ہوئی کی پر حمدت لگادی یا کی کا ول دُکھادیا جائے ہیں کہ کرکری ہوئی اوراگر حقوق العبادی ادائی شہوئی، کی کی فیبست ہوئی کی پر حمدت لگادی یا کی کا ول دُکھادیا جائے ہیں کہ کرکری ہوئی کردیا، ڈانٹ پیشکار شروع کردی، درم ورے کو انٹ پیشکار شروع کردی،

## لوگوں کےساتھا خلاقی برتاؤ

الله پاک فرماتے ہیں کہ بات جب کی سے کر وتوخوش اسلوبی کے ساتھ کرو۔
وقل لَّعِبَادِی یَقُولُواْ الَّتِی هِیَ اَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ یَوْرَ عُ بَیْنَهُمْ إِنَّ
الشَّیْطَانَ کَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُواً مُینِیاً (موره بن امرائیل :۵۳) میر بے
پیارے میر سے ان بندو سے کہدوبات توکریں۔ اگر کہیں پرکوئی نامناسب کام مور با
ہے ابات کہی چاہوں گل کر دورہ بیام بالمعروف نجی عن السَّر :قرآن کی آیتوں پراور
حدیثوں پر چرکون مُل کر سے گا۔ کیکن بید کی لینا چاہے کہ بات کرنے کے اندرکوئی
دومری بات تونیس جوٹ رہی ایسانیس کہ ایک بات و کی قرآن والی اور دومری بات

جوچوٹ گئ وہ بھی قرآن میں تھی ، یہی دیکھنا پڑے گا۔اللہ کافضل ہے کہ یہ جُمع الیا توثیس جوسرف (لا تفریقوا المصلوق ) کہ کرنماز کوچھوڑ دے، وہ دو مری قسم کے ہوتے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے رالا تفریقوا المصلوق ) ہم نماز تبیں پڑھتے اور یہ دوسری قسم وہ آ ہے ہے جب تجھے گی ، جس کوآ ہے ہی حضرات سمجھا کیں گے۔ لیکن سمجھانے کا ڈھنگ حاصل کرنے کے لیے جو نفوش میں ہے وہ نفون میں لانے کی کوشش ووت کی فضا بنانے ہے ہوگی جو نفوش میں ہے وہ نفون میں آ جائے اس لیے بید ووت کی فضا بنانے ہے ہوگی تو نفوش میں ہے وہ نفون میں آ با آ سان ہے تو اس کے لیے جماعتوں کے اندر ووت کی فضا محاکرنا۔

## علوم انسانيه كاغلبه علوم الهيه پر

اب رہا یہ کہ تو فرصت والے لوگ کیا کریں ، ہم تو مدر سے والے ہیں ، ہم لوگ بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی ہے لوگ میں مواحد ہوں کے جانے والے ہیں ، شد علوم ہمارے او پر کیا کیا کام ہیں، مولوی صاحب ہم کوکیا ہے: ؟ تبہارے پاس تو چی نبر ہیں، اس کے سواتم کچھ جانے نبیں ، ہم تو ند معلوم کیا کیا کیا کہ کرتے ہیں، ہمارے پاس کہاں اس کی فرصت ہے۔ میں مرحت مود موتوا ہم بیٹیس کہتے ، مدرسوں سے نظا ہم تو اس کا اقطام کرکے میں نظا ہود ہو ہم او تقام کرتا ہے، آ دمی مرجا تا ہے، تو ومر اافظام ہوتا ہوتا ہو تا ہے، تو ای طرح ہے ، آ دمی کمیں سفر ہیں چلا جاتا ہے، تو ای طرح کے بیش مرتبہ ہیڈ ورہوتا ہے کہ ہیل جس مدرسے کا افظام کرکے جاتا ہے، تو ای طرح کے وہنما وی قبلے اس کو بینے اس مرتبہ ہیڈ ورہوتا ہے کہ ہیل جس کو بینے ان کا موتا ہے کہ ہماری جیزیں ایک میں دورہ کے کرتی ہماری جگھ ہماری جانا جھ ہماری جگھ ہ

انسانیہ ہوئے ادرعلوم انسانید کاغلبہ علوم الہیہ پر آ گیا۔علوم انسانید کاماحول جود یکھاتو وہ علوم الہیہ والوں کے بھی ذہن میں آ گیا۔

علوم انسانيه چلتے ہيں دوچيزوں پر

علوم انسانیدوالے جتنے ہیں وہ اپنی بات کو چلانے ہیں دوچیزیں لیتے ہیں ایک طرف ملک اور ایک طرف مال ایک سے زیادہ خدا کے ماننے والے، تین خدا کو ماننے والے، پائے والے، پائے والے، پائے والے، پائے والے، پائے والے، پائے تین کہ ماننے والے، پائے تین کہ ماننے والے، پائے تین کہ ماننے والے، پائے والے بیار حضرت علی ہے کی عمیت ہیں صدے آگے بڑھ جانے والے اور تی جو بیانی چیز چلائی چائے ہیں اور دم ملک کی طاقت اور ایک طرف مال کا سم ماید، اس سے وہ اپنی چیز کو چلاتے ہیں اور دم مرول کو اپنی طرف ملک کی طاقت اور ایک طرف مال کا سم ماید، اس سے وہ اپنی چیز کو چلاتے ہیں اور دم رول کو اپنی طرف لین جیز کو چلاتے ہیں اور ایک طرف مال کا سم ماید، اس سے وہ پی انتھیں دھر کاتے ہیں، اور مال کے ذریعے یاں کہ وہ وہ تی ہے ملک اور مال کے ذریعے

# علوم الهيه والے مطمئن ہوتے ہيں

لیکن جوعلوم الہید والے ہوتے ہیں وہ کی لا پٹے میں آتے ہیں نہ کی دیم کی میں آتے ہیں نہ کی دیم کی میں آتے ہیں کہ کر نے والی ذات میں کہ کی ہوں کے دائی کے دائی کے دائی کے اللہ کی ہوئی چیز میں نہیں ہے تال کہ بدن انسانی سے تارہ و نے والا ممل ہے اور اس عمل کے اندر میں ایمان اور اضاص کی طاقت ہو، اللہ کا وصیان ہو، استحضار خداوندی ہو، رسول کر یم کی کے طریقے پروہ عمل کر رہا ہو، وہ عمل قاتل جو الہ واور طاقت والا ہوتو کچر اللہ کی طاقت ہمار سے ساتھ

ہوجائے گی، تو اُنہیں، اس کی تو کوئی فکرنہیں ہوتی کہ سامنے والے جوغلط لوگ ہیں، ان کے باس طاقت بہت ہے، اس لیے انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ان کی طاقت جو بوه الله كي طاقت كمقابل من مكرى كا جالا ب، (مَقَلُ اللَّهِينَ التَحَدُّوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْناً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) سارى دنياكى طاقتين جوين وه كرى کے جالے ہیں اللہ کی طاقت کے مقابلہ میں ، توجس کے دل میں اللہ کی طاقت کا یقین بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ساری طاقتوں کو کمڑی کا جالا سمجھتا ہے، صحابہ نے قیصر وکسریٰ کی كوئى حيثيت نہيں مانى ، يہلے زمانے ميں انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام سے مقابلہ کرنے والی جونافر مان طاقتیں تھیں ان کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں تھی، سیہ الگ بات تھی کہ اخلاق برتنے تھے ان کے ساتھ تا کہ وہ مانوں ہوجا ئیں حق بات کو اخلاق کے ساتھ کہنا میر مے محترم، الحق مر ،حق بات جو ہوتی ہے وہ کروی ہوتی ہے اس كاندراخلاق كى جاشى لكادب،وهاتاركا،اس حق بات كالثراندرآ جائے گااور جاشني كى وجهسے وه نگل ليو ے گااخلاق كى چاشنى مونى چاہيے۔

صلح حديبيه كي حكمت عملي

صلح حدیدیدیں وہ اخلاق کی چاشی بتادی، حالان کہ طاقت بھی تھی مسلمانوں میں دب کر صلح کی رسول کر کم بھی نے ، بوطلق میں کی کی اُتری نہیں، سوائے صدیق اگر ہے کے سارامنظراً پ کے سامنے تھا، میا خلاق تھے باوجود طاقت ہونے کے نری کے ساتھ صلح کرتا، جب صلح ہوگئ تو ملنساری ہوئی، جب ملنا جلنا ہوا تو ان کے ذہن بننے شروع ہوئے، پہلے جو دور تقے اس میں لڑتے رہتے تھے بھے پیتے نہیں کیا ہے ہیں، جب ملنساری ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اندر پانچ باتیں ہیں ایک تو انہیں ایک خادت کی لائن بڑی طاقت والی ، دوسرے ان کی عبادت کی لائن بڑی طاقت والی تاریخ کی گئی ، اور ان کے معاملات جو ہیں طاقت والی تیسر ان کی معاشرت جو ہیں بالکل صاف اور ان کا اخلاقی معیار جو ہے بہت او نجا ، یہ پانچوں باتیں ان کے سامنے آئیں تو بیعیتیں متوجہ ہو کیں اور دین کی طرف ایمان کی طرف آنے شروع ہو گئے۔

صلح حدیبیے کے زبر دست اثرات

## شيطان آپس ميں بھڑ كائے گا

اب وہ شیطان نے چارول خلفاء کے دور میں برابر بھڑ کا یا کیکن اس کے بھڑ کا نے پر کیا کیا؟ بیر آپ حضرات کے سامنے ہے: حضرت صدیق اکبر دینے نے کیا کیا، حضرت فاروق اعظم دینے نے کیا کیا، حضرت عثمان دینے نے کیا کیا، حضرت علی دینے

ایک دوس ہے کے ساتھ اخلاق کا مظامرہ

نے کیا گیا، وہ تو بھڑکا کے گا۔ تو آئ کے دور کے بارے بلی، اگر آپ اور ہم چاہیں کہ شیطان بھڑکا کے نہیں اور کام ہوتارہے، اور سارے کے سارے چیند بغداد کی جیسے ہوجا کیں اور حضرت امام غزائی جیسے بن جا کیں اور حسن بھر گئ چیسے، اور تورتیں جو چی بی رابعہ بھر گئ جیسی بن جا کیں، کام بہت ہوگا، میرے محترم ووستو بزرگو! ایسا تو نہیں ہوگا، جس طرح، شیطان نے اس دور میں بھڑکا یا آئ بھی برابر بھڑکا کے گا، کین شیطان جب بھڑکا ہے تھاں موقع پر ہمیں کیا گئا؟

اس کواللہ یاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہدوو (وَقُل لَعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) مير عبندول سے كبددوه لوكول سے بات كريں خوش اسلونی کے ساتھ ، زی کے ساتھ ، حکمت کے ساتھ اور نبوی طریقے کے ساتھ ، اليها كرجس سے ذہن سخ ، ذہن بنانے والى بات ہو۔ ايك دم سے ٹا مك لو كى شروع نه ہو، بتوں تک کو گالیاں دیے سے منع کیا اللہ تعالی نے ﴿ وَلا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) تو كاليال دين كوكس منع کردیا، تواگر ہے تکے بن سے کام کیا توخدااہے بروں کے او پر ترف لا نمیں گے اورسب بنیں گے ہم اس لیے ذہنوں کا بنانا نبوی طریقے پر ہواس سے کام ڈھنگ پر آئے گا۔اب رہابید کدوئی مانے یا کوئی نہ مانے بیتو ہمارے تمہارے بس میں ہے ہی نہیں، بتو نی کریم علی کے بس میں بھی نہیں تھا، اللہ نے کہدد یا (انگ لا تهدی مَنْ أَخْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) جَن کواللہ جانتا ہے کہ یہ ہدایت دینے کے قابل ہے ، وہ اللہ جانتا ہے اس کوتو ہدایت دےگا،آب جے پند کریں اُسے ہدایت دے ایمانہیں ہوگا۔

#### ہدایت کانے ہرانسان کے ول میں ڈالا گیاہے

فرعون اور ابوجبل کے دل میں بھی ڈال رکھا تھا گُلُ مُؤُود بُولُد عَلَی الْمُعِطْرَةِ اور عالم ارواح میں فرعون نے اور ابوجبل نے بھی اللہ کورب مانا تھا، تو ہدایت کافئ جو ہو وہ ہر ایک کے دل میں اللہ پاک نے ڈالا ہے اب ماحول سے ہدایت کا جو فئ اور ایمان کا جو فئ اللہ نے اسے ہدایت کا جو فئ اور ایمان کا جو فئ اللہ نے دل میں ڈالا اس کے او پراگر آسانی وی کا روحانی پانی مبتار ہا تو وہ دین کا پورادر خت بین جائے گا۔ آسانی وی کا روحانی پانی بات میں کرتے ہیں آپ اور ہم ، اور وہ خصوصی عمومی کو کھتوں میں بات کرتے ہیں آپ اور ہم ، اور وہ خصوصی عمومی کھٹ توں میں بات کرتے ہیں آپ اور ہم ، تو ہی آسانی وی کا روحانی پانی مل رہا ہے۔ تو پھر دین کا درخت تیار ہوجاتا ہے۔

## دین کے درخت کی حفاظت ضروری ہے

لیکن دین کا درخت تیارہ وجانے کے بعد پھر اس کے اندردیک وغیرہ نہ
گے،اس کے اندر کی کا ورخرا پی نہ جائے
جس سے وہ درخت جو ہے وہ ختم ہوجاتا ہے پس تکبر آگیا، حب آگیا، جب جاہ،
جس سے وہ درخت جو ہے وہ ختم ہوجاتا ہے پس تکبر آگیا، حب آگیا، جب جاہ،
حب مال، حب دنیا، ونیا طبی، خور خرضی، بیا گرآگی تو وین کا بنایا درخت جو ہے وہ ختم
ہوجاتا ہے، یہاں تک کہ شہید، تی اور قاری اور قاری میہ بھی جہنم کا اندر چلے جاتے
ہیں، تو اس بناء پر جہاں آسانی وی کا دوحانی پانی اس جے کو ملنا چاہیے وہیں اس
درخت کو برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی ختم کرنی چاہیں تو اس کے لیے عشق
الی کی آگدل میں لگانی پڑے گی ایک روحانی پانی، اس سے جو ہے درخت سے گا

اورا یک طرف عشق الی کی آگ جواس تسم کی چیز وال کوجلا کرصاف کردیں گی عشق الی کی آگ اگر دل میں لگ گئ تو اللہ پاک اس کوجلا کرصاف کردیں گے، تکبر صاف، حب مال حب دنیا، میساراصاف ہوتا جائے گاتو وہ چیزیں کرنی محال ایک ایک تو آئی بالک رہے اورا یک عشق الی کی آگ گئے جم کی وجہ ہے وہ ساری خرابیال دورہوجا تیں لیکن اگر آ دمی کو ماحول نسلایا ماحول تھا اس میں وہ آ دمی آ یا تیس تو دھے دہے وہ جو ہدایت اورائیان کا بی تھا وہ خود بی اس میں وہ آ دمی آئے تھا وہ خود بی اس

# اپنے بارے میں برطنی اور دوسروں کے ساتھ حسن ظن

اب توبیاللہ بی جانتے ہیں کہ کس نے اس نتے کو ضائع کیا اور کس نے ابھی تک اس نتے کو ضائع نہیں کیا ، اے ہم کا بارے اللہ جانتے ہیں ، اے ہم اور آپنیں جانتے توکی کے بارے ہیں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بیتو گراہ ہوگیا ، اور گراہ رہے گا ، اور اپنے بارے میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جھے ہدایت کی ہے، تو ہدایت افتر تک باتی رہے گی ، اپنے بارے میں امید وار دہنا پر راستہ ترقی کا ہے۔ اپنے بارے میں امید وار دہنا پر راستہ ترقی کا ہے۔ اپنے بارے میں امید وار دہنا پر راستہ ترقی کا ہے۔ اپنے بارے میں تو آ د کی فکر مند ہوجائے اور دوسرے کے بارے میں آ د کی امید بیریں ہیں وہ کرتا رہے۔

میرے محترم دوستو! کیوں کہ تھوڑی دیر بیں ساری بات پوری کرنی ہے اگر کوئی ایساموقع مل جائے کہ مجیدنہ دو مجیدنہ ماور آپ ساتھ میں رہیں، اور ساتھ میں رہ کرروزانہ تین تین چار چار گھنٹہ بات کرنے کا موقع ملے تو ان شاءاللہ دو مہینے تک سنتے رہوگے اور طبیعت اکتائے گی نمیں، اور اتنا سمندر ہے بیقر آن وحدیث کے اندر سے موتی فکالتے رہوءاس وقت میں آو میرا بی چاہتا ہے کہ میں مختفر کرن کے لیے اتنی بات عرض کردوں کہ چارم سطے ہیں۔

# آج کے دور میں مدارس علیٰ قدر الکفایہ بہیں ہے

چارمر حلے \_ پہلامرحلہ وجود دعوت ، دوہرا مرحلہ وقفہ کربیت ، بید دومر <u>حلے تو</u> ہمارے ذمہ ہیں جواللہ نے کئے۔ ایک تو دعوت کے کام کوہم اپنا کام بنادیں۔اس میں میں نے جواب دے دیا کہ چر مدرسوں کا کیا ہوگا ؟مدرسے جتنے ہیں بہت کم ہیں، مدرسوں کی تو ہین ہے ہے کہدوینا بیرتو فرض کفامیہ ہے ابھی فرض کفامید ادائہیں کررہے ہیں۔فرض کفارہ یہ جب علی قدر الکفار ہوتو فرض کفایہ ادا ہوتا ہے اور علی قدر الكفامية به وتوفرض كفاميا دانبيس موتا تومدر سے جو ہيں على قدرا لكفامينييں ہيں اس ليے كەمىر ئى تىختر م دوستو ہر گاؤل كے اندراييا عالم ہونا چاہيے كەجوان كومسائل دغيره بتاسكے اور دين كى بات بتا سكے اور پندرہ بيس گاؤل كے اندرايك براعالم ہونا جاہيے کہ جو پیچیدہ قشم کے مسائل کوحل کر سکے ، فتوی وغیرہ دے سکے بید پورے عالم کے لیے یوری امت کے لیے یہ چیز ضروری ہے، لیکن اس وقت میں لاکھوں گاؤں ایسے بتائے جاسکتے ہیں جہال جنازے کی نماز پڑھانے والابھی کوئی نہیں، بل کدلا کھوں گاؤں ایسے ہیں کہ جس کے اندر جتنے مدرسے ہیں کم ہیں اس سے زیادہ مدرسے ہونے جائیں اور جتنے کتب ہیں ریم ہیں اس سے زیادہ کتب کیسے تیار ہوں گے؟ جب کہلوگوں کے دلوں میں دین کی رغبت آئے اور دین کی طلب آئے ۔ تو مدر سے بر معت رہیں گے اور مکتب بھی بر معت رہیں گے کیوں مدرسے چلانا بیصرف مولو یوں کا کامنہیں ہے مدرسے چلا نا اور مکتبوں کا چلا نامیشترک کام ہے، عوام کا بھی اورمولو یوں کا بھی ،اس لیے مولوی صاحباں اپنی ترتیب پر کام کریں اور عوام جو ہیں وہ اپنی ترتیب پر کام کریں گے ۔ بعض کام ہیں جوعوام کے کرنے کے ہوتے ہیں مولوی صاحبان کے کرنے کے نمیس ہوتے ہمارے اکابرین نے تنواہوں کامقر رکرنا قرآن، حدیث سے تابت کرکے بڑاا حسان کیا۔

## حضور الم المالي من طريقة العليم

ورشدرسول کریم ﷺ کے دور میں جوعام چیز تنی علم کالینااور علم کا دینااس کے اندر تین با تیں تنیس بایک تو بڑی عمر کا آ دی علم کولیتا بھی تعاور علم کا دینااس کے علم کے لینے اور دینے کی جگہ جوتنی وہ مجد تنی اور تشہر سے علم کالینا اور دینا جوتنا وہ آ مخرے کا اجراور آو اب لینے کے لیے تھا۔ یہ تین با تین تعیس جونابالنے بیچ تنتیان کو چیک علمات تے تھے، لیکن سید چیر باتیں میں بتا تعیس اس ہے وہ تعیس عام طور سے بی مرد کھاتے تھے، لیکن سید چیر باتیں میں بتا تعیس اس ہے وہ تعیس عام طور سے بی میں وہ کھاتے تھے، لیکن سید چینے کی ، اور دات کے وقت میں پر دے کی آ بیت اتر ی ہے اور آئی کے وقت میں مورتنی چادروہ کم پھیل بھی گیا اور چانی چادروہ کم پھیل بھی گیا اور اس کے بالدروہ کم پھیل بھی گیا اور اس کے بالدہ وہ اس کے بالدہ وہ بیار بھی گیا دور بیہ ہوتی ہے دین کی طلب پیدا ہوئے تھے۔ دین کا ذہن بنتے سے۔

#### دعوت کے چارمر حلے ہیں

غرش ایک مرحله وجود دعوت کا، دو سرامر حله و قفهٔ تربیت کا، مید دومرحلوں ہے تو ہمیں اور تہمین گزرنا ہے، ہمارے ذمہ ہے اس لیے کہ جب دعوت کا کام کریں گے تو پھر ہمارے او پر کئ لائن کے امتحانات اور آز مائش آ وے گی تو اس کے ساتھ قر آ ن،

حدیث اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ کراس کے اندر جمیں کیا کرنا ہے دونوں کام پورے ہوں گے، پھر تیسرامرحلہ جو ہےوہ اظہارنصرت ہے،اللہ یاک کی غیبی مدر کا آٹا، مید طے ہے قیامت تک اللہ کی غیبی مداآئے گی اور جواللہ یاک کی غیبی مداآ جا کی تواہل باطل کی تین تشمیں ہوجائے گی ، ایک قتم تو اہل باطل کی ، جوانصاف والی ہوگی سلیم الفطرت ہوگی ، وہ تو قبول کرلے گی اور وہ ہدایت پر آجائے گی جیسے ابوجہل کا بیٹا عكرمة بن كيّ ابوجهل كابهائي حارث بن مشام بن كّن اميه بن خلف كابيثا حضرت الوصفوان بن گئے تو ایک قشم کی ہدایت آ جائے گی اور دوسری قشم ہوگی وہ سرنگوں ہوجائے گی، جیسے وفد بن نجران مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔جانے تھے کہ بالکل سے نی ہیں لیکن دنیاطلی اورخودغرضی جو ہے آ دمی کوہدایت سے دور کردیتی ہے، تو ہدایت پرآ ئے نہیں، لیکن ہم گئے اور جزبید یناانہوں نے شروع کردیا، توایک شم تو ہدایت پرآتی ہے جوسلیم الفطرت ہو،اورایک قسم سرنگوں ہوجاتی ہے۔ ابل باطل کی تیسری قشم

اور تيسري قسم جوہوتی ہےوہ مقابلہ پرآ جاتی ہے بل کہ چھاجاتی ہے جب وہ چھاجاتی ہے،مقابلہ پر آ جاتی ہے تو پھراللہ پاک کی ان پرینبی پکڑ آتی ہے، نیبی مدد کا آ نا قیامت تک طے ہے اور بیقر آن کہتا ہے، نبیوں کے ساتھ غیبی مدد کے واقعات بيان كرك الله ياك فرمايا إنَّا كَذَلِكَ نَجْزي الْمُحْسِنِينَ ) نَكُوكارول کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہوگا جونبیوں کے ساتھ نیبی مدد کا ہوا اور اگرنہیں مانا ہث دهری پرآ گیااور چھاجانے لگاقوم عاد کی طرح تو پھراللہ یاک نے فیصلہ فرمادیا، (كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ) ال مُجمول كيماته مارامعالمه موكاجو قوم عاداور دوسرول کے ساتھ ہوا۔

## غيبي مددكب آئيگي؟

تو بینی مدد قیامت تک ہے، لیکن بینی مدد کب آئے گی ، جب دین کا در دت
وجود پس آجائے اور دین کے در خت کو وجود پس لانے کے لیے دعوت کے ذریعے
دیش ہموار ہوجائے ، وعوت کی زیمن ہو، ایمانیات کی جز ہمواور ذکر ، تلاوت ، آ ہوں کا
ہمر ما ، آنسووں کا بہانا اس کی فضاہو ، ارکان اسلام کا تناہو ، معاشرت اور معاملات
نبوی طریقے پر لانے کے لیے تیار ہو، اس بیس اخلاق کا پچل ہواور اس بیس اخلاص کا
رس ہو، بدر دخت تیار ہوگیا ، ایک دوسری لائن سے بچھا کو ۔ جب وعوت دی جائے
گی ، ان شا ، الفتر و ایمان بڑھے گا جتی دعوت دی جائے گی یا جتی رعوت کی جائے گی ،
دونوں باتوں سے ، ایمان جو ہے بڑھے گا ، ایمان کے بڑھنے کے بعد پہلے اعمال
ایمانیہ تیار ہوجا نمیں گے ، ظاہری اعمال نماز ، روز ہ ، زکو ق ، تج ، معدقہ ، تلاوت ،
فیرات یہ تیار ہوبا کی گے۔

# اعمال ایمانید دوشم کے ہیں

ائیان کا پانی طغے سے دعوت کی فضا ہوئی ، جب اعمال ایمانیہ تیار ہول گے تو اعمال ایمانیہ دوشتم کی ، دو دو تم کی ، دو تم کا یمال تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے باہر جا کر چھوٹ ہواتا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اللہ علَی الْکافِیشِیّ الکو کر روز ہ بھی دو تھم کا ہے، ( المصفّوم جُدَّة مِنْ عَلَی الله عَلَی الْکافِیشِیّ الرصاف میں دو تم کا ہے، و المصفوم کے بارے میں کی تھی فرمایا کہ بہت سے روز ہ رکھنے والے السے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے سوا کہے تھی تم نیمال ایمانیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، متول یا غیر

مقبول کیکن جب وعوت کی فضا برابر بنتی رہی اور اللّٰد کی عظمت برابر پولتے رہے اور سنتے رہے با قاعدہ ایمان بڑھے گا، خوب بڑھے گا۔

## دعوت سے صفات ایمانیہ پیدا ہوں گ

اس طرح بڑھے گا کہ پھر صفات ایمانیہ پیدا ہوجا نمیں گے، اور صفات ایمانیہ جس میں اللہ یاک کے ساتھ ہوجاتے ہیں یہ ہیں: تقوی توکل ،صبر ، احسان ، (وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ) ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ) آب كو إنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالصَّائِمِينَ نَهِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ میرے کو یاد کرے گاتو ساتھ لیکن وہ یاد کرنا ایسا ہوگا ،خالی زبان کا ذکر کرنائبیں ،بھئی ذكرتوابيا بموكدالله ياك كادهيان جمنه ليكتوالله ساتهه بموجائ كاءتوصفات ايمانيه تیار ہوجانے کے بعد پھر اللہ کی طاقت ساتھ ہوجاتی ہے، تو پہلے دعوت کے ذریعے ایمان کا پانی ملے گا ، اعمال ایمائیہ تیار ہول گے، اس کے بعد دعوت کی فضاین رہی تو صفات ایمانیہ تیار ہوں گی ،صفات ایمانیہ تیار ہوں گی تو اللہ یاک کی مدر آئے گی اور جب الله ياك كي مدد آئے گي تو چرامل باطل تين قتم كے موجا عيں كے ، ايك قتم تو ہدایت پر آجائے گی ،ایک قتم سرنگوں ہوجائے گی اور ایک قتم جوہے ہٹ دھرمی پر آ جائے گی اور ہٹ دھرمی پر آ کروہ رکاوٹ ڈالنے پر آ جاوے گی، چھا جانے پر ٱ جائے گی لیکن بیرسارا کام توہے اللہ کا، پہلام حلہ وجو دِ دعوت، دومرام حلہ وقفہ ً تربيت، تيسرام حلدا ظهارِ لفرت اور چوتھام حلەفىصلە كىدرت ،تو آخرى دومر حلے بيتو كام الله كا، يهلي دومر حليه يكام جمارا\_

#### عبرت آموزنمونه

پہلے تو ہم وجوت کے کام کو بنا تھی گے، وجوت کے کام کو اپنا کام بنانے کے ساتھ میں آ دی کاروبار بھی کرےگا آ دی گھر بھی کرےگا، حضرت عبداللہ بن مبارک کاروبار بھی اچھا فاصا کرتے تھے، تصنیف وتالیف کا کام بھی کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں جہاد کا کام بھی کرتے تھے، انتقال کا مدت کرتے تھے بڑے بڑے علاء کی باس بیے بھی بھیجا کرتے تھے، انتقال کا وقت ہواتو کہا میر ا بوقلم کا تراشا ہے اس سے تو میر نے بہلانے کا پائی گرم کرنا اور اللہ کے داستے میں پھر کرجو دھول بھے ہوئی تھی اس کی اینٹ، جو بنی رکھی ہے وہ میر سے قبر کے داستے میں پھر کرجو دھول بھے ہوئی تھی اس کی اینٹ، جو بنی رکھی ہے وہ میر سے قبر کے داستے میں پھر کرجو دھول بھے ہوئی تھی اس کی اینٹ، جو بنی رکھی ہے وہ میر سے قبر کے اندر رکھنا، میر سے دوت وصیت کی۔

حضرت عبدالله بن مبارك كاخط فضيل بن عياض كان

# يَاعَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ اَبْصَرْتَنَا لَعَلِمْتَ اللَّهَ فِي الْعِبَادَةِ تُلْعَبُ

ا سے ترمین شریقین کی عبادت کرنے والے! اگر آپ ہم کود کھتے کہ ہمارے ہاتھوں کتنے عبادت گر ار بنتے ہیں، اور ان عبادت گر ار کود کھی کر کتنے تبجد گر الربنتے ہیں اگر آپ بیددیکھیں تو آپ کو بیا ندازہ ہوجائے گا کد آپ تو اکیلے عبادت میں مشغول ہیں اور ہمارے ہاتھوں اللہ نے کتنے پیدا کردیے ہیں:

مَنْ كَانَ يَخْصَبُ بِدُهُوْ عِدِ فَنْحُورُنَا بِدَمَائِنَا تَتَخَصَّبُ الله مَنْ كَانَ يَخْصَبُ الله مَنْ عَل ارےكى كے رات كى رونےكى وجہ ان كے رضار آنوول سے تو موتے ہيں اور ہمارے سينے اور ہمارے حلق ميران جہاديس تيرك زخمول سے خون آلود ہونے كے ليے تيار ہيں۔ اَوْكَانَ يَنْعَبُ حَيْلُهُ فِي بَاطِلِ فَحُيُولُنَا يَوْمَ الصَّيْحَةِ تَتْعَبُ
حَى كَهُورُك، يروتقر آكا ندر تحاكرت بين اور تمار عالمورث على وميدانوں كا ندرجات بين وہ ميدانوں كا ندرجات بين وہاں يرتحك بين ۔

رَهْجُ الْعَبِيْرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا رَهْجُ الْسَنَيِكِ وَالْغُبَارْاَطْيَبُ

مفک وغیرہ کی خوشہوتو تہیں مبارک ہو، (کہ خوشبولگا گا کرتم خدا کی عبادت کرتے ہوتا کہ جہت سے فرشتے آویں) لیکن ہم جب نظتے ہیں اللہ کے داستے ہیں تو پھر یکی زہین پر ہمارے گھوڑوں کے ہم کے ذریعے جو چنگاریاں نگتی ہیں اورای طرح رسینی بیماری بدنوں پر آتی ہے ہیہ طرح رسینی بیماری بدنوں پر آتی ہے ہیہ جارا مفک اور عنبر ہے۔

جب حضرت فضيل بن عياضؓ نے ميذها پڑھا ہے تو تو کياں مار مار کے روئے۔

غیبی مددلانے والی تین باتیں

میرے محرّم دوستوا پہلام طدوجود روست ، ووت کے کام کو اپنا کام بنانا ، دوسرام طدوقف کر بہت بعتیں آویں توشکر بکلیفیں آویں تومیر بشکر مبر کسے ہوں؟ جس طرح بدر کے اندرہوا ، اس حرح آدرہوا ، اس خرح بہ رکھیں گے کہ ایے موقعوں پر سحابہ نے کیا کیا؟ رسول کریم کھی نے کیا کیا؟ ورسول کریم کھی نے کیا کیا؟ وارس طرف ہے اگر گھیرے میں آگئو اللہ کی مدر اُتار نے کے لیے بیٹین با تیل اللہ نے بتا کی میں بر بر تنقی کیا اور گڑ گڑ انا ، (بَدَلَی إِنْ تَصَنّبِوُواْ وَتَقَقُواْ وَتَقَقُّواْ وَتَقَقُّواْ وَتَقَقُّواْ وَتَقَقُّواْ وَتَلَّقُومُ مِنْ وَلَا اِللّهِ مِنْ الْمُعَلَّمُ فِي اَلْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعَلَّمُ فِي اَلْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلَّمُ فِي اَلْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلَّمُ فِي اَلْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلَّمُ فَا الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلَّمُ مِنْ الْمُعَلَّمُ مَنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلَّمُ مِنْ الْمُعَلَّمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلَمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ مَنْ الْمُعَلِمُ مَنْ الْمُعَلِمُ مِنْ مَنْ الْمُعَلِمُ مِنْ مُنْ الْمُعَلِمُ مِنْ مَالْمُعَلَمُ مِنْ مُنْ الْمُعَلِمُ مِنْ مَنْ الْمُعَلِمُ مُنْ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ مِنْ مُنْ الْمُعَلِمُ مِنْ مُنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُعَلِمُ مِنْ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلَمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مُن الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ وَنَّوْنَ وَنَهُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعِلَمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ وَا مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْم

مُرْدِ فِينَ ) قیامت تک کوئی کام ایبانیس جواللہ کی قدرت سے نکلا ہوا ہو، دل دو ماخ یس بیات بیٹھ جائے جب اللہ کی قدرت کا چین دل کے اندر آجائے گا تو ساری دیا کی طاقتیں کڑی کے جائے کی طرح و کھائی ویں گی، ساری دنیا کی طاقتیں کڑی کے جالیں ہیں ایٹم بم، ہایئڈ روجن بم، نائٹروجن بم، بیٹنی بھی طاقتیں ہیں ضدائے پاک کی شم اِکمڑی کے جائے ہیں، کوئی حیثے تہیں۔

## مکڑی جالاتنتی ہے ویران گھرمیں

اور کرئی جالاتنتی ہے ویران گھرییں، جب دنیادین سے ویران ہوجاتی ہے، ایمان کمزورہوجانے کی بنایر بنمازوں کے چھوٹنے کی بنایر ،اوراس طرح اللہ یاک کے ذکر سے ، اخلاق کر بمانہ سے اخلاص سے اور دعوت کے فضاسے جب دنیاو بران ہوجاتی ہے تو مکڑی اور مکڑے ویران گھر میں جالے تنتے ہیں اور کبوتریاں گھونسلے بناتی ہےاور مکڑی جالاتتی ہےاور مکڑی ادھرے ادھرجاتی ہے اُدھرجاتی ہے اُدھرے ادھرآتی ہے،اوراویر سے گھونسلے کے تنکے ٹوٹ کر گرے انڈوں کے تھلکے ٹوٹ کر گرے جالا نہ ٹوٹا پروگرام مکڑی مکڑوں کے بن رہے ہیں، فلال مکڑی فلال جگہ ستے چلی ، فلاں جگہ پیچی ، فلاں مکڑے سے ملا ، فلاں جگہ پراننے مکڑے جمع ہوئے نتین دن کے لیے، دودن کے بعد چند کمڑوں نے واک آؤٹ کردیااوروہ جا کر دوسر ہے جالے کے اندر جمع ہو گئے ، یہ یوری دنیا کی میں بتار ہا ہوں خداء سے یاک کی قتم! میں بنسانے کے لیٹیس بتارہا، میں فتم کھائے کہتا ہوں بیساری طاقتیں جو ہیں یہ مکڑی کے جالے ہیں، ہوش میں آ جا عیں بیکڑی کے جالے ہیں۔

#### ایک جھاڑو سے سارے جالے صاف

لیکن جب اللہ پاک دنیا کو دین ہے آباد کرنے کا ارادہ کریں گے ، دین کا کا م کرنے والوں کی قربا تیوں پر ، جب گھر کو آباد کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جالے صاف کے جاتے ہیں اور جالوں کے صاف کرنے میں دیرٹیس ہوتی ، ایک جھاڑو ایل اور چاروں طرف چیر دیا ، کڑیاں بھی ختم اور جالے بھی ختم ' ایک جھاڑو ہوں چیر دیا ، مگڑے مگڑی سب ختم اور چراس کے بعد گھرے آباد کرد ، گھر کو آباد کرنے سے پہلے اسرائیل کے اندرخوب کا م کیا ، اللہ پاک خوش ہوگے ، چھر اللہ پاک نے طلکیا کہ جالے صاف کرو ، تو اللہ کے عذاب کا ایک جھاڑو آیا ، اور فرعون کے ملک کا جالا صاف ، اللہ کے عذاب کا دو سراجھاڑو آیا تو ہا ای کا جالا صاف ، اور اللہ کے عذاب کا تیسر اجھاڑو آیا تو قارون کے مال کا جالا صاف ، اور اللہ مونی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کا م کرنے کا میدان ملا۔

## الله کی طاقت کے سامنے اونٹ اور را کٹ برابر ہیں

جس طاقت کے ساتھ اللہ اوٹول کے زبانے میں تھا خدائے پاک کی قسم آئ مجھی اللہ ای طاقت کے ساتھ ہے، جس دن پیکڑیاں کڑوں کو اور ان کے جالوں کو صاف کرنے پر آئے گا ، تو اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اونٹ اور را کث بیدونوں برابر ہیں اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ڈیڈ ہے، تلواریں اور ایٹم بیر سب برابر ہیں جس دن اللہ فیصلہ کرے گا تو اللہ کے فیصلے کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا، ، ہم ساری و نیا کو دوحت و سیتے ہیں کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کر دو تو تمہارے بیڑے گے اور اگر خدا کی طاقت تسلیم نہیں کرو گے تو جب تک اللہ تمہیں ڈھیل دے گا یہ نہیں ہلے گا اور جس دن اللہ کی بکڑ آئے گی تو تمہارے ملک کی طاقت اور تمہارے مال کی طاقت اورتمهاري دهن دولت اورتمهارا مجمع اللدكي بكر كامقابله نهيس كرسكتا\_ د نا کےسامنےاللہ کی بڑائی بیان کرو

سارى دنياك اندر يهيل جاو (قُمْ فَانْدِر وَرَبِّكَ فَكُبْنِ) ادر كر عرب موكر الله اور كھڑے ہوكر اللہ سے ڈراؤ، پروردگار كى برائى كوسب كے سامنے بيان کرو، چارول طرف پھیل کرید بات کہنی ہے، ہر جگہ جا کرعموی گشتوں میں خصوصی گشتوں میں اور عام مجمعوں میں یہی بات کہنی ہے تا کہ ساری دنیا کے کانوں تک سیر بات بین جائے اورسب لوگ من لیس کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے اس کومن كركوكى بين مججي بم اپني طاقت بيان كررب بين جاري كوكى طاقت نبين ( وَحُلِقَ الإنسانُ صَعِيفاً ) ہم توبالكل كمزورين، جاري كوئي طاقت نہيں، ہم تواتے كمزور ہیں کہ ہم کو مارڈ النے کے لیے پستول کی بھی ضرورت نہیں، ڈنڈے کی بھی ضرورت نہیں اگر ایک گھونسا ہم کو مارویا جائے اور ہماری موت کا وقت آچکا ہوتو ہم مرجا سی گے ہم اپنی طاقت کو بیان نہیں کرتے اللہ کی طاقت کو بیان کرتے ہیں جوا پناایک تکلم دے کرز مین وآسان کوتوڑ پھوڑ دے گا، اور ایک حکم سے جنت اور جہنم تیار کردی اور ایک حکم کرکے آسان سے بکا یکا یا کھانا اتارویا ، ایک حکم دے کرسمندر میں بارہ رائے کردیئے آگ کوٹھٹڈا کردیااللہ ای طاقت کے ساتھ آج بھی ہے اللہ وہ سب پچھ کرسکتا ہے جونبیوں کے زمانے میں کر چکالیکن اللہ کے کرنے کا ضابطہ یہ کہ دعوت کی فضا بنائی جائے۔

#### تيسرامرحلها ظهارنصرت

تو پہلام حلہ وجود دعوت دوسر امر حلہ وقفہ کریت مید دونوں مرحلے جب پورے ہو گئے ،تو تیسر امر حلیہ کے گا ظہار نصرت کا اللہ یا ک کی غیبی مدد کا ،اور آج بھی اللہ اُسی طاقت کے ساتھ فیبی مدد کرسکتے ہیں کب کریں گے نہیں معلوم کیے کریں گے نہیں معلوم وہ اللہ ہی جانتے ہیں اللہ کا کام جو ہے اس میں ہمیں دخل نہیں دینا، وہ كرے كاجب كرنا موكاء جب نيبي مدوآئ كي تواہل باطل تين قتم يرايك تو ہدايت یر آ جائے گی ، اہل حق پر اس کی دو مثالیں ہیں، پہلے بھی دو مثالیں دے چکا تھا ، آ سانی وی کاروحانی یانی،اس کے ذریعے تو دین کا درخت ہے گا، اور دین کا درخت بربادہونے سے بچے گاجب عشق الی کی آگ دل میں لگ جائے۔

## آ گ اور یانی کی مثال

یہاں پر بھی آ گ اور یانی کی مثال دین ہے، بارش کا یانی گرا، نالیاں اور نالے علے اور کوڑا کباڑا او پر چھاگیا ، یانی فیچے اور کوڑا اور کباڑا او پر بیتو بانی ک مثال ہے دوسری آگ کی ، سونے چاندی کے زبور تانبے بیتل کے برتن بناتے ہیں نیچے سے آگ لگائی تومیل کچیل اوپر چھا گیا ، توحق والوں پر باطل والے چھاجاتے ہیں، پانی اور سونے جاندی کی مثال تو جیسے حق ، اور کوڑا کہاڑامیل کچیل جیسے باطل ، توحق والوں پر باطل والے چھاجاتے ہیں دیکھیں پھراللہ کیا کرتے ہیں اہل باطل کو چینک دیتے ہیں کوڑے کہاڑے میل کچیل کی طرح اور اہل حق باقی رہتے ہیں یانی اور سونے جاندی کی طرح ،اور پھران کا نفع دنیاوالے اٹھاتے ہیں ، سیر مثال آ گ اور یانی کی اور میہ ہر زمانے میں ایسا ہوا۔ فرعون کالشکر کوڑے کہاڑے میل کچیل کی طرح چھا گیا ، اللہ پاک نے چھینک دیا اور موئی علیہ السلام نیچے اور وہ
او پر ، جالوت اور اس کا لنگر کوڑے کہاڑے میں کچیل کی طرح چھا گیا ، طالوت جن
کے ساتھ حصرت داؤوعلیہ السلام اور ان کے بھائی اور داؤوعلیہ السلام کے ابا سب
تھے تین سوتیرہ تھے ، مچر میہ نیچے وہ او پر اللہ پاک نے جالوت اور اس کے لنگر کو
کوڑے کہاڑے اور میل کچیل کی طرح چینک دیا اور حضرت طالوت اور ان کے
اسساس آدئی تی گئے ، سلیمان علیہ السلام آئے ، ہر جگہ پر چھا گے دین دنیا دونوں کے
اعتبارے کامیاب ہو گے ۔ دومثالیس۔

## ہرزمانہ میں باطل کوڑے کہاڑے کی طرح صاف ہوا

بررکے اندرا ایوجہل کالشکر کوڑے کہاڑے میل کیمل کی طرح چھاگے اور بدر
میں سونے چاہدی کی طرح سحابہ دی ہے جو گئے، اللہ پاک نے ان الوگول کو چینک
د یا کوڑے کہاڑے میں کیمل کی طرح، اور صحابہ پانی اور سونے چاہدی کی طرح باتی
د ما گئے اور خوب کا م اللہ پاک نے لیا ، غزوہ خندق میں میبود بنونشیر اور بنوتر بنظ
کوڑے کہاڑے میں کیمل کی طرح چھاگئے ۔ اللہ پاک نے ان کو چینک دیا اور
صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین پانی اور سونے چاہدی کی طرح باتی رہے اور خوب
کام کیا ، رسول کر میم چھنگ کے دنیا ہے پر دہ فرمانے کے ابعد مسیلہ کذاب اور دو مرے
چھاگے اللہ نے چھنک دیا دور فاروتی کے اندر قیصر روم کالشکر اور کسر کی فارس کالشکر
کوڑے کہاڑے میں کیجیل کی طرح چھاگئے ، اللہ پاکس نے اسے چھنک دیا اور صحابہ
کرام رضوان اللہ علیم انجھین اجاگر ہوگئے ، اور برطرف دین کا بھی کام کیا ، درمیان
کے اندرایک قصراور ہوا ، حضرت صلاح اللہ بن ابو بی بالکل غریب آد کی ، کیکن اندروہ
کے اندرایک قصراور ہوا ، حضرت صلاح اللہ بن ابو بی بالکل غریب آد کی ، کیکن اندروہ

روحانی طاقت اور پورپ کی چود و حکومتیں کوڑے کہاڑے میل کچیل کی طرح چھاگئی، الله ياك نے ان كو يوينك ديا ، اور صلاح الدين الو ين في كئے اور بيت المقدس كا مسئلة كيا، جب ان كا انتقال مواتو كفن كے كيڑے ان كے ياس نہيں تھے، كفن كا کیڑا بھی دوسروں نے دیا لیکن اندر کی روحانی طانت تھی۔

# انفرادی طور پراللدکی مددآج بھی ہے

آج کے بارے میں کچھ یوچھو گے تو میں بالکل نہیں بتاؤں گا، وجود دعوت اور وقفہ کریت جو ہمارا کرنے کا کام ہم کرتے رہیں،آ گے اللہ کے کرنے کا کام جوہے وہ اللہ کرے گا ، اور کئی جگہ اللہ یاک نے کیا حمرت انگیز طریقے پر کیا ، ایک واقعہ میں ا پیے بیسیوں واقعات ہیں ، انفرادی طور پر عالمی پیانے پر اللہ کی غیبی مددایی وجود میں آئے کہ جس کوساری دنیا کے بسنے والے انسان اپنی آ تکھوں سے دیکھیں ، اور د مکھنے کے بعدایک بہت بڑا مجمع ہدایت پر آ جائے۔

ا یک مجمع سرنگوں ہوجائے۔

ادرایک مجمع مقابله پر آ جائے اور اللہ یاک ان کا بیڑ اغرق کردیں اور اللہ یاک ان کوتیاه و بربا دکر دیں۔

> د جال اور یا جوج ماجوج بھی کوڑے کماڑے کی طرح صاف ہوں گے

توآج كا قصة ومجھے زیادہ سناتانہیں ہے لیکن اگلے قصے سنو، دجال پور لے شکر کے ساتھ عالم کا چکرکائے گا۔اور خدائی کا دعوی کرے گا اور کوڑے کیا ڈے کی طرح چھاجائے گا،اورا خیر میں جاکے یا جوج ماجوج کوڑے کباڑے کی طرح پورے عالم کے اندر چھاجا ئیں گے، اللہ پاک آئیس چینک دے گا، ایمان ہی ایمان ہوگا اللہ پاک یا جوج مابوح کو گئی تھیں ہوگا اللہ اللہ علیہ مابوح کو گئی تھی کہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الریس کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الریس کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ کی وہاں تک یہودی مر ہے گا، اتنی طاقت اللہ پاک دے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیس کے، دوبال کا چچھا کریں گے، اور باب لد وہاں یہ بوری ہماعت بن کر اور باب لد وہاں پر محبودار جماعت بن ہوئی ہے اور وہاں ہے پوری ہماعت بن کر چارم مینے کے لیے آتی ہے وگوں نے کہا کہ وہاں پر جماعت کا کا م بھی ہوتا ہے؟ وہاں تو سارے یہودی ہونے چا بیس، دوبال سے معتبیں ہیں، دوبال سے معتبی ہیں، دوبال ہمالیہ کی کوئی ہونا چا ہے، وہاں علیہ دوبال ہماعتیں ہیں،

# اگلی سنادی پیچھلی سنادی

میرے محترم دوستو! انگی سنادی پیچیلی سنادی ، کدکوڑے کباڑے میل کی طرح اہل ہوت یا بیال کی طرح اہل ہوت یا بیال کی طرح اہل ہوت یا بیال باطل چھاجا میں گے اور اہل جق یا بیال اور کو اہل جق ہوئے ، اللہ انہیں سیجینک دے گا اور کیا ہم اس کے ، اللہ انہیں گے اور کام کریں گے، بدیات میں نے جو بتائی بیمیری بات نہیں مل کداللہ یا ک قرآن پاک میں وکرکررے ہیں، اب آئیس کی آیک میں اور کچھو۔

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَيْداً رَابِياً . بِيُورُ اكبارُ الچهاجانے والا يرّد بإنى كى ثال تى۔

وَمِمَّا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبِعَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدٌ مَثْلُهُ مونے چاندی کے زیور، تانے پیش کا برش گرمانے کے لیے آگ لگائی تو او پرشل کیل چھا گیا، عربی میں دونوں کوزبر کہتے ہیں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلَ

الله فق اور باطلَ کی مثال دیتا ہے، کہ فق سونے چاندی اور پانی کی طرح مینچے ہوگا اور باطل کوڑے کہاڑے میل کی طرح چھایا ہوا ہوگا۔

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءٍ.

یہ کوڑے کہاڑے مل کچیل بچینک دیا جائے گاہ ای طرح امل ہاطل کواللہ۔ پاک چینک دیں گے۔

وَأَمَّا مَا يَنَفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

اورلوگوں کونقع وسینے والا پانی اور سونا چائدی اورلوگوں میں نفع وسینے والے بااخلاق الل حق بیر ہاتی رہیں گے۔

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْقَالَ

الله ای طرح مثالیں دے دے کر سمجھا تاہے۔

دین کے کام میں ملاوٹ نہ ہو

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَيِيْنَ













دنیا ہے روایات کے بھندول میں گرفآر کیا مدسہ کیا مدسہ والوں کی تگ ودد

علاءد يوبندكامسلك ومشرب

(افادات)

امام العصر حضرت علامه محمد انورشاه كشميري قدس سره

قاهره کی ممتاز شخصیت، عالم اسلام کی نمایال بستی علامدر شیدر ضامصری کی آمد پرمسلک و شرب دیوبند کے نفارق میل حضرت علامه کادارالعلوم دیوبند میں مفصل پرار علمی خطاب







علوم ہے کہ فرنگی شاطر نے اپنی مخصوص وروایتی دی ں سے کام لے کر جب ہندوستان میں اپنی حکومت ہے وسیع تر کردیئے اورمسلمانوں کے بادشاہت ختم ہوگئ تو عیسائی نے ہندوستان میں عیسائیت و تثلیث کی تبلغ کے کیے منصوبہ بند ا کیا، دوسری جانب مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کرتے ہوئے بعض مذمو غلاف نظریات کونام نہادمسلمان ہی کے ذریعہ بروئے کارلانے کی پدترین ل کی \_ بھی وقت تھا کہان دونوں حضرات (حضرت نا نوتو می وحضرت گنگوہی) ہندوستان میں اسلام کے تحفظ اور اسلامی تعلیمات کی نشأۃ ثانیہ کے . دارالعلوم دلوبند'' كو قائم كيا، اس دارالعلوم سے منصرف اسلامي تعليمات كو : .... بل کہ بیانگریز کی دسیسہ کاریوں کے خلاف ایبامعسکر تھا جو جال سیارون رمجابدین اسلام کوبرآ مدکر کے خدمت کے ہرمحاذیررواند کررہاتھا۔ آج ہندوستان میں جہال کہیں آپ کو تعلیمات اسلام کے چراغ روش نظر آ ں وہ ای مدرسہ کافیض اور یمی سے روش کئے ہوئے جراغ ہیں۔ پسيراگراف—ازبسيان

مام العصر حضرت علامه مجمد انورشاه تشميري قدس سره .

#### 

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى... أَمَّا بَعْدُ! آج كَيْ تَقْرِيب كا لِيس منظر

آج کی اس تقریب کا لیا منظر و پیش منظر حاضرین کے تلم میں ہے جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے درمیان تقریف ہے کہ ہمارے درمیان تقریف ہے کہ ہمارے درمیان تقریف رکھتے ہیں آپ " قاہر ہ" کی ممتاز عالم اسلام کی نمایال است ہیں اور آپ کی ذات گرامی سے جدید وقد یم تصورات کی تاریخ وابت ہے۔ آپ کی گونا گو شخصیت اور مرقع علم ووائش کی طویل تعارف کی جمائی نہیں اور وقت بھی مختصر ہے۔ اس لیے میں کی طویل محمد میں اس سے جمائی کر رہا ہوں۔

سب سے پہلے میں دارالعلوم دیو ہند کے ارباب حل وعقد کاشکر گزار ہوں کہ انہوں نے جھے اس وقیع اور پر تپاک تقریب میں کچھ عرض کرنے کا تکم دیا جس کی لقیل میں اپنے لیے سعادت اور کرتا ہوں۔

مہمان مرم کی تخی گفتگو سے جمجے معلوم ہوا کہ وہ دارالعلوم کے مسلک، علوم وفنون بیں اس کے امتیاز ، اس کے خصوصی ذوق وشرب سے چندال واقف نہیں جس کی بنا پر ان کے لیے برحقیقت تقریباً مشتبہ ہے کہ فقہ حقٰی کی حدیث سے مطابقت اور حدیث وقر آن کے سم چشمول سے اس فقد کا استنزاط واستخراج کس حد تک صحبح ہے۔ اس لیے بیس ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو این گذار شات کا عنوان بنا کر کچھ عرض کروں۔

سرزمین ہندوستان کاعلمی ودینی حال

مولانا ئے محرم! آپ کومعلوم ہے کہ ہمارا بد ملک اورسرز مین وطن لعنی ہندوستان ممالک اسلامیہ ہے بہت دورواقع ہوا ہے خصوصاً اسلام کے وطن اول ( مَدِ معظّمة زاد بالله شرفاً) اوروطن ثاني (مدينة منوره زاد بالله شرفاً) سے بعد مسافت کی بنا پراسلام کے شعائز اس ملک میں دھند لے ادر دیٹی علوم کی شمع فروز اں ہونے کے بچائے بیبال دھیمی رفتار سےنو رافکن تھی الا ماشاءاللہ۔

اس لیے ہماری موجودہ اس جماعت نے جے" علائے دیوبند" کے نام سے شہرت حاصل ہے ہندوستان میں اسلام ادر امت مرعومہ کے لیے جوطریق کار ومنهاج متعین کیا اس میں پین حصوصی حکمت ومصلحت پیش نظر رہی کہ یہال صحیح ومخلصانہ خدمت کے لیے اسلام کے قدیم ہی زوایا ودوائز میں رہ کرکوئی مؤثر ومفید خدمت انجام دی جاسکتی ہے چنانچہ ا کابر نے پرعزم انداز میں اپناموقف متعین کیا اوراُسی موقف پر گامزن وروال دوال ہیں۔

#### اكابرد يوبندكا نقطه نظر

اس لیےسب سے پہلے دیو ہنداورا کا بر دیو بند کے باب میں اس نقظہ نظر کو بقوت اینانے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی تجدد پیند ادارہ نہیں اور نہ قدیم روایات کو شکست وریخت کرنا اس کے منصوبہ کا جزیب، بل کہ وہ اسلام کو اس کی صحیح شکل وصورت اور هیقی خدوخال میں نمایا کرنے کی مبارک ومسعود خدمت کواپنادی فریضہ كرت إي، باي جمد اسلام جس حد تك كيك ركها إدرجس انداز يرمسائل وحوادث میں اس کی قیادت پیش کی جاسکتی ہے علائے دیو بنداس توسیع ہے بھی گریز نہیں کرتے گویا کہ قدامت کے ساتھ وسیج المشر لی ، دینی اقدار پرتصلب کے ساتھ توسع ہماراخصوصی ذوق ومتازر جمان ہے۔

حبيها كمعلوم بي كه بهم ديني مسائل واسلامي نقطه نظر ميس مهندوستان ميس امام الهندحضرت شاه ولى الله بن شاه عبدالرحيم فارو قي دبلوي رحمهم الله يعيية بني عملي روابط استوار کئے ہوئے ہیں۔ ہمارے امام حضرت شاہ ولی اللہ کی تصانیف عالم اسلام کے ہر گوشہ میں پہنچ چکیں اوران کی مجتہدانہ بصیرت کے مرغز ار ( سبز ہ زار ) سب کے لیے اپنے ثقدا کابر سے سنے اور جوشاہ صاحب کی ہمہ گیر شخصیت اور ان کے افکار ونظریات کے گوشے داضح نہیں ہوتے اس لیے مقصد کوقریب تر کرنے کے لیے میں مجبور ہوں کہ نثاہ صاحبؓ کی اہتداءوا نتہا پر کچھ عرض کروں۔

## سوانحي خدوخال

سوافی خدوخال سے میری مراد بینیں کہ میں حضرت شاہ صاحب ؓ کے س يىدائش، بوم ولادت وحائے بيدائش كى غير ضرورى تفصيلات ميں آپ كاوقت عزيز وقیمتی کمحات صرف کروں بل کہ میں حضرت شاہ صاحب کی حیات طبیہ کے اس موڑ ہے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جہاں سے قدرت کے فیاض ہاتھوں انہیں امامت کے جلیل منصب کے لیے تراش وخراش کیا، وہ دورشاہ صاحب ؓ کے حصول علم اور علمی مراحل میں تحقیق وژرف نگاہی کا میمون عہد ہے۔انہوں نے ابتدائی علوم اپنے والد ماجدشاہ عبدالرحیم صاحبؓ سے حاصل کے اور پھر جذبہ 'زیارت وشوق تحصیل علوم کے حسین امتزاج میں حرمین شریفین کاسفراختیار کیا۔

#### با كمال استاذ كا تاريخي مقوله

سرز مین حرم پرشخ ابوطاہر کر دی علیہ الرحمة ہے با قاعدہ صدیث کا درس لیا اور استفادہ کی جدوجید میں کوئی دیتیڈیش آغار کھا لیکن اس استفادہ میں بھی ان کی جلیل شخصیت و تا بناک مستقبل کے آثار اس طرح ہوید استحے کہ شیخ ابوطاہر فرمائے کہ:

''شاہ ولی اللہ مجھ سے حدیث کے الفاظ لیتے ہیں جب کہ مطالب ومعارف حدیث میں میں خودان کا تلمیذیموں''

با کمال استاذ کے اس تاریخی مقولہ کا اس کے سوا اور کیا مطلب ہوسکا ہے کہ فیاض حقیق نے جوذ کاوت و ذہانت کی وافر دولت فقاہت اور دقیقہ تنی کی متات ہے کہ بہا حضرت شاہ ولی اللہ کو فتات فرمائی تھی اس کے نتیجہ میں وہ صدیث کی ایسی دل نشیس توجیہ وقتر تک پر کامیاب رسائی رکھتے تھے جوشار شامیا السلام کا حقیقی مقصد ہوتا۔ دو ممال کے قیام کے بعد شاہ صاحب اپنے وطن ہندوستان لوٹ آئے۔

ہندوستان کی زبوں حالی اور نکبت و ذلت کے تنہ بہتہ ہادل

یدوہ وقت تھا کہ پندوستان ان وجوہ کی بنا پر جن کی جانب میں نے آغاز ہی
میں متوجہ کیاتھا لینی اسلام کے حقیقی سرچشموں سے بعدودوری اس سرز بین پر اسلام کو
عوماً اور سنت رسول اللہ کھی گوخاص طور پر پامال کئے ہوئے تھی، برائے نام مسلمان
سلطنت کا ڈھانچہ بھی ٹوٹ رہا تھا اور ایک ٹی تہذیب سے اسلام کو جومتو تع خطرہ تھا
شاہ صاحبؓ کی دور رس نظر اس کے معلوم کرنے سے عاجز نہیں تھی۔ بدعات
وحد ثات کے خول میں مسلمان پھن کرہ گئے تھے اور روایات و فرافات کے گھر
وید ٹاس ایکھے ہوئے تھے شاہ صاحبؓ نے اپنی بھیرت و دائش و بینش کے تیجہ

یس بھی فیصلہ کیا کہ اس سرز بین پر اس کے سوااور کوئی طریق کار سود مند و بار آور نہ مورک کی کے اسلام کی تقیق شکل اور است نہوی تلی صاحبہ الصلوۃ والسلام کو قائم کرے ہوئے اسلام کی تقیق شکل اور اس کے پائدار نفوذ کے لیے را ہیں ہموار کی جائیں چنانچہ موصوف نے اصلا تی اقدام شروع کیا اور بجڑے ہوئے معاشرہ کورو باصلاح آلانے کے لیے اس جدو جہد میں مصروف ہوگئے جو خاصان خدا کا خصوصی حصہ ہے۔ اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ ان کے سینے کی وسعتوں میں ایس روحانی روشنی موجود تھی جس کے اجائے میں وہ مستقبل کو کے سینے کی وسعتوں میں ایس روحانی روشنی موجود تھی جس کے اجائے میں وہ مستقبل کو کے اس کی فراست ایمانی نے کھل کر بتادیا تھا کہ اب ہندوستان کی زمین پر حق تھا۔ ان کی فراست ایمانی نے کھل کر بتادیا تھا کہ اب ہندوستان کی زمین پر حق نہیں بیر تقی کے ایس کی درجی حساس کی ضرورت ہوگی چنانچے امام دولوگئی نے جن خطوط پر فراس کی ایک مختصر شصیل ہے۔

## تجدیدی کوششوں کا آغاز اوراس کے دوائر

حضرت شاہ صاحب قرآنی ہدایات کوعام کرنے اور عوام تک پہنچانے کے
لیم منصوبہ بند پروگرام کی جائب منوجہ ہوئے۔ آپ جائے تھے کدا سلام کے اولیں
وہنتی ماخذ لیعنی قرآن کی تعلیمات ومعارف سے براہ راست واقفیت کے بغیر
مہندوستانی مسلمان جس تہ یہ تیگراہی میں الجھا ہوا ہاں سے باہر نہیں آسکا۔ اس
لیے سب سے پہلے آپ نے اس وقت کی رائج زبان فاری میں قرآن مجید کا ترجمہ
کیا۔ شاہ صاحب نے اس جا س جہد کا اسرائیلیات فرافات سے پاک وصاف رکھا
اور اس دوسرے سرچشمہ حدیثی مضابین سے بادوا۔ طدشا سائی کے لیے حدیث کی

مشہور کتاب''موطاامام امالک'' کی شرح فاری زبان میں''المسوی'' کے نام سے تحریر فرمائی ۔اس شرح میں فقہاء حدیث کے طریقہ پر حدیث وآ ٹار کی شرح بہترین انداز میں آگئی اور سب ہے بڑی بات بدہوئی کر تحقیق مناط اور تخ ی مناط اور تنقیح مناط کی جانب شاہ صاحب متوجد ہے۔

مهمان مرم! بھی میں نے آپ کے سامنے تین اصطلاحی الفاظ استعال کئے جن کی معرفت آ پ کو بخو بی حاصل ہے لیکن عام افادہ کے لیے ان اصطلاحات پر روشیٰ ڈالناضروری مجھتا ہوں ۔جیسا کہ معلوم ہے کہ۔

تحقیق مناط: کامطلب یہ ہے کہ شارع علیہ السلام ہے کی جُزئی صورت میں کوئی تھم صادر ہوا۔ پھر یہی تھم اس نوع کی ساری جزئیات میں ٹابت کردیا جائے مثلاً: شریعت نے حالت احرام اور حدود حرم میں شکار کی ممانعت کی ہے اور پھر بطور سز اوجزا حالت احرام میں شکار کرنے والے کے لیے قیت شکار کردہ حانور کی ادا كرناضروري باس قيت كتشفي بي تحقيق مناطب اور چول كداس كاتعلق فقد کی اہم بنیاد قیاس سے نہیں ہے اس لیے اس میں کسی اجتہاد کی بھی ضرورت نہیں اور بیکام ہر شخص کرسکتا ہے بشر طے کہ تجربہ وشعور رکھتا ہو۔

تخریج مناط: یہ ہے کہ شارع نے کسی سلسلہ میں کوئی حکم دیا اور اس حکم کی علت بیان نہیں کی بل کہ نص میں بھی اس کی علت موجو دنہیں ،مزید برآن وہاں چند ایسے اوصاف بھی موجود ہیں جن میں سے ہرایک علت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ يهال مجتند كوايناس ماسير فكرونظر صرف كركي كسي ايك وصف كوبطور علت متخص كرنا ہوگا۔ یہ بڑے غور وفکر اور محتاط تحقیق وتد بر کا کام ہے اس لیےعوام اس میں قطعاً

شریک نہیں کئے جاسکتے ۔اسے اس طرح سمجھنے کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے''بواء'' يه منع فر ما ياليكن اس حرمت كي كوئي علت نهيس بيان فر مائي البته چنداوصاف علت بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اوروہ گونا گول اوصاف سے ہیں۔" قدر،وزن، کیل جنس، چز کا قیمتی ہونا ، شے کا از قبیل غذا ہونا اور قابل ذخیرہ ہونا۔'' ظاہر ہے کہ جب بید چند درچنداوصاف کی جمع ہو گئے تو علاء کے لیے راہ کھلی ہوئی ہے کہ وہ اینے ذوق ورجمان کےمطابق کس ایک وصف کوحرمت کی علت قرار دیں ، چنانچہ سود ہی کے مسئلہ میں امام اعظم یے خیال میں حرمت کی علت قدر وجنس میں اتحاد ہے۔اور حضرت امام ما لکؒ کی رائے میں ربوا کی حرمت کی علت اشیاء کا از قبیل غذا اور قابل ذخيره ہونا ہے جب كدامام ثافعي عليه الرحمہ نے چيز كي فيتى ہونے كوعلت بتايا ہے، مکررع ض ہے کتخ تنج مناط،مناط کی تین قسموں میں سب سے اہم اور بے حد دشوار ہےاں میں ضروری غوروفکراور بچے تلے تدبرو تحقیق کی قدم قدم پرضرورت ہےاور رپی کام کوئی ماہرفن ہی انجام دے سکتا ہے۔

تنقیح مناط: مناط کی تیسر فی تم تنقیح مناط کے نام سے موسوم ہاں کا حاصل یہ ہے کہ برتار کا علیہ السلام نے کی خاص وا تعد کے تحت کوئی تھم دیا اور اس سے مقصود کے ساتھ تخصوں ہے پھر بھی تھم کی علت معلوم نہیں ہوئی بل کہ یہاں چدور چند جہزیں جمع ہوں بیاں جو بہت ہوئے ہیں اور پعض جہزیں جمع ہوں المادیت رکھتی ہیں اور پعض میں سے العمل معلوم ہوتی ہیں۔ اس مرحلہ میں علت کی تعمین و تشخیص فقہاء کا م ہاور الیہ تقشیح کو د تنقیح مناط ''کہا جاتا ہے، اس کی مثال حضرت الوہریرہ میں گاہ کی ووروایت ہے کہا ہے۔ اس کی مثال حضرت الوہریرہ میں گاہ کی ووروایت ہے کہا ہے۔ صاحب جناب رسول اللہ تعلی

خدمت بین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ش تباہ و پر باد ہوگیا آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کیوں؟ کیابات پیش آئی؟ بولا کدرمضان کے مہینداور روزہ کی حالت میں میں نے اپنی بوی سے ہمہتری کرلی ۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ غلام آزاد کر سکتے ہو؟ جواب تمانییں؟ تو کیا پجر ساٹھ مکینوں کو کھانا کھلاسکتے ہو؟ جی بیر بھی ٹییں ، تو پجر اچھا متواتر دوم ہینہ کروزے رکھ سکو کے «حضور ﷺ یتوبہت شکل ہے۔

## وجوب كفاره كےاصل سبب میں ائمہ كااختلاف

اس صورت میں امام اعظم اور امام ما لک کے خیال میں کفارہ واجب ہے اور اس کے وجوب کا مناط وعلت رمضان اور روز ہے کی حالت میں عمداً روز ہ افطار کرنا ي خواه وه روزه كامنافي فعل تعبيري موجيها كهاس واقعه بين بيش آيايا كهانايينا ہو۔ بددونوں حضرات منافی صوم کے اقدام کے لیے عمراً کی قید کا اضافہ کرتے ہیں ادر ماہِ رمضان کوئجی ضروری قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بستری اتفا قااس واقعہ میں پیش آگئ ورنہ تو منافئ صوم فعل کا ارتکاب وجوب کفارہ کا اصل سبب ہے۔ امام شافعی اورامام احمد کے خیال میں کفارہ کاموجب ومناط صرف جماع ہی ہے۔ یس اگر جماع کے نتیجے میں افطار ہوتو کفارہ واجب ہوگا۔اکل وشرب کی صورت میں وجوب کفارہ نہیں۔امام شافعی اورامام احد کے یاس ایک اور حدیث الوہریرہ ہی کی ایخ کسی شرعی رخصت کے بغیر روز ہ توڑ دیتو ہ بعد میں اگر جیم بھر روز ہ رکھتا ہو پھر بھی اس کوتا ہی کی تلافی ہر گزنہ ہوگی ۔اور بید دونوں حضرات اس حدیث میں لفظ ''افطار'' سے عمراً کھانا پینا اور ان کے ذریعہ سے روزہ توڑنا مراد لیتے ہیں۔ان کانیال ہے کہ قصد اُخور دونوش کے نتیجہ ٹیں روزہ کا تو ژنا اور پھر تمر بحر روزہ رکھنا مفید نہیں اس لیے اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا۔

غوش کہ تقیح مناط اور تخریج مناط یمی دونوں مجتبدین ائمہ کی اصل جولان گاہ ہاورای میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں کوئی اپنے اجتہاد سے کی چیز کوملت بتا تا ہے اور دوسراکی دوسری چیز کو۔

## تنقيح مناط كى دوسرى مثال

اس کی ایک مثال وہ صدیث بھی ہے جس میں آپ اللے فارشاد فرمایا: مِفْتَاحُ الصَّلوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ: السَّ بين نظرا كثر ائمه نے صيغه ' (تكبير)' الله اكبر' اورصيغه تسليم' السلام عليم ورحمة الله' کورکن نماز قرار دیا ہے لیکن امام ابوطنیق کے بہال مناطقام بیہے کہ تکبیر سے خصوص الله اكبركا صيغه مراذنبيس بل كه مروه ذكرالله بيجس ميل تعظيم اورخدا كي كبريائي كا منهوم موجود مواورتسليم سيمراديي كمصلى اسين اراد عواختيار سينماز كوختم كرے كويا كدوہ تسليم كوخروج عن الصلوة كے ہم معنى كہتے ہيں۔ يہى وجہ ہے كدامام اعظم ؓ نے ان دونوں چیزوں لینی الفاظ حامل تعظیم اور ارادے کے ساتھ نماز کوختم كردين كوفرض اورركن صلاة تشمرايا بيلكن چول كدجناب رسول اكرم على ست عملاً تكبير يشكل الله اكبر اورتسليم بصورت السلام عليم ورحمة الله، بميشه ثابت عاس ليے امام ابوصنيفةًان دونوں كوواجب صلاة كہتے ہيں۔ حافظ ابن ہمامٌ مصنف'' فتح القدير''نے الله اكبركوواجب بتايا ہے اورمشہور سے ہے كه بيسنت ہے۔ان دونوں میں ذکر مشعر تعظیم اور خروج بصنع المصلے اس طرح موجود ہے جس طرح کوئی کلی کی جزئی کے تحت میں موجود ہو یہ بید دونول فرض ہول گے۔

#### آمدم برسرمطلب

مہمان کرم! بیں تفصیل سے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے مقصد کی وضاحت اختصار سے کر رہا ہوں درنہ توالی مثالیں اور بھی بیش کی جاستی تحسیں اب میں پھرای تذکرہ کی جانب رجوع کرتا ہوں لیتی حضرت شاہ ولی اللہ الدہلوی سے مجدوانہ کارناموں کی تفصیل:

میں عرض کررہاتھا کہ شاہ صاحبؓ نے موطا کی شرح '' الموی'' میں ان تقیات کے تینوں شعبوں کی رعایت کی ہواور وہ الیہ فقہ کو تارفر اردے رہے ہیں جس میں جامعیت موجود ہے۔ شاہ صاحبؓ نے ایکی دومعرکۃ الآراء تصانیف '' آلا فصاف فی بیّان میتب الاختیاد فی '' اور عِقْدُ الْمَعِیْدِفِی مَسَائِلِ الْاِجْتِهَادِ وَالتَّقْلِیْدِ '' میں یہ بات محققاندا عراز میں تحریر فرمائی ہے کہ مجتبد فید مسائل میں جن کی ایک امام کے لیے مصوص نمیں بل کہ وہ متعددہ کر مرامام کے لیے ممکن ہے دہ میتعددہ کر مرامام کے لیے ممکن ہے دہ میتعددہ کر مرامام کے لیے ممکن ہے دو کردس کے ایمارہ دار قرار میں حکیت تھے۔

## مجتهد فيدمسائل سيمراد

شاہ صاحبؓ نے لکھا ہے کہ''میں خود بھی ای نقط نظر کا حامل ہوں'' یہاں ہیرنگی وضاحت ضروری ہے کہ جہتر فیرسائل ہے میری کیا مراد ہے؟ تو یادر کھتے اجتہادی مسائل وہ ہوتے ہیں جن بیں کتاب اللہ یا سنت (رسول اللہ)
متواترہ سے کوئی تھی بات تا بت ندہو، ایسے ہی مسائل بیں بی کا تعدد کیا جاسکا ہے
اورا گرکی معاملہ بیں کوئی قطعی دلیل موجود ہے تو ندوبال کوئی جمہدا جہاد کر سے گااور
نداسے اجتہادی مسئلہ کہا جاسکتا ہے وہاں جق صرف ایک ہی ہوگا اور حق وہی ہوگا
جواس دلیل قطعی کے مطابق ہو۔ لیس اسے نوب محوظ رکھنا چاہیے کہ جواس حق کی
موافقت وتا تدیر کرے وہی تی گودی پہند ہے اور جواس سے مخالفت رکھتا ہواسے
یقینا حق کا مخالف کہا جائے گا، شاہ صاحب ہے اس کے ساتھ تقرب وعقا کداسلام
کیوں بیں ان عنوانات پران کی شہر و آفق تالیف ''جہۃ اللہ البالذ'' اور
کول بیں فائوس ہیں ۔ان عنوانات پران کی شہر و آفق تالیف '' ججۃ اللہ البالذ'' اور

# اولا دواحفاد اورولى اللبى شاه كاركى حفاظت وصيانت

خدا کاشکر ہے کہ الا مام الدہادی کے بیخصوص افکار ونظریات اور ان کی میرداندگاؤشیں ان بی پرختم ندہونے پائیں بل کہ ان کی اولا دوا تفادیش اس طریق کورداندگاؤشیں ان بی پرختم ندہونے پائیں بل کہ ان کی اولا دوا تفادیش اس طریق کار پرمسلس چیش رفت ہوئی رفت اللہ علیہ دوسرے صاحبرادے حضرت شاہ عبدالتا ورصوت مناہ عبدالتی میں ماہ جدر حت اللہ علیہ اور مقاسم ملک میں اور حضرت شاہ مجداسی میں عام کیں اور حضرت شاہ مجداسی بالم میں عام کیں اور حضرت شاہ مجداسی کام ہم الم حدث ند صرف حدیث وعقا کہ کی در تھی کا اجتمام کیا بل کہ یہ حضرات استحاد سی وطن اور اعلاء محدیث وقت کے جابی وفنی کوششیں بھی کرتے رہے بل کہ حضرت شاہ اساعیل حشہید کلمۃ المجتمد کے تنہ کے جابی وفنی اور اعلاء عمل شہید

علیہ الرحمہ نے تو بدعات ومحدثات کےخلاف زبر دست جدوجہد کی اور ابعض محرکۃ الآراء تصانیف ان کے علم ریز قلم سے تیارہ کر ایمانیات کے سلسلہ میں مفید تر ثابت ہو کی اور موصوف نے بالاکوٹ میں سکھوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش فر مایا۔ شاہ مجمد اسحاق در س حدیث میں ایسے یگانہ روز گار عالم تھے کہ اطراف ملک سے طلاع کا ان کی جانب ہجوم رہتا نیزش کہ بیخانوادہ علم عمل کا مرتب دین ودائش کا روش میں نار ، بدعات کے لیے شمشیر بے نیام اور سنت مصطفوی کے احیاء کے لیے کشادہ محراب تھا۔

## د بو بند کامکٽبِ فکر

یوں تو بھی خاندان ولی البی دیو بندی مکتبِ فکر کا اما و مربراہ ہے چگر تھی شاہ محمد استاق کے خصوصی شاگر دھنر سشاہ عبدالنی صاحب بجد دی مهاجر مدنی استادہ کیا جس کے بعد مند آراء در اس حدیث ہوئے ، طلباء حدیث نے ان سے ایسا استفادہ کیا جس کے آثار قیامت تک باتی رہیں گے ۔ ھنز سے شاہ عبدالنی آخر میں مدینہ طیبہ کی جانب ججرت کرگئے اور وہاں بھی بلاد عرب کے طلباء ان سے حدیث کی سند لیستہ رہے ۔ ان ہی دھنر سے شاہ عبدالخق کے خصوصی تلافہ ہیں ہمارے دارالعلوم دیو بند کے بائی حضرت موالنا ٹو مقام صاحب نا نوتو کی علیہ الرحمہ اور حضرت موالنا رشید احمد صاحب شائوہی قدی ہمار ارحمداور حضرت موالنا رشید احمد صاحب شائوہی قدی ہمارہ وہیں۔

## حضرت نا نوتوی اور حضرت گنگوہی کی خدمات

بانی دارالعلوم نے بخاری شریف کا حاشیہ جوان کے استاذ حضرت مولا نا احمد علی سہارن پوری کا شروع کیا ہوا تھا تکمل فر مایا۔ اور دبنے علوم ومعارف پر اہم کما بیس تصنیف کرنے کے ساتھ مادہ پرست دہریہ اور اسلام خلاف فرقوں کی تر دید میں مسلسل تصانیف کے ساتھ جا بجا مناظر ہے بھی مسلسل تصانیف کے ساتھ جا بجا مناظر ہے بھی کئے اور اس دارالعلوم کوایک ایسے تخیل کے تحت قائم فر مایا جس سے ان کی دبیر فکر اور اعلاء کلمۃ الحق واسلا کی تعلیمات کو عام کرنے کا مخلصانہ جذبہ طاہر ہے، میں نے موصوف کے مناقب وفضائل میں کچھے تھا تک کے ہیں جس میں سے ایک قصیدہ چیش خدمت کرنا مناسب ہوگا جس کا پہلا

قفاً ياصاحم على الليار فمن داب الشج هوى ازديار

ید دونوں حضر ات لیعنی حضرت ما نوتو گی وحضرت گنگوتنگ رفیق درس اور فکر ونظر میں ایک دوسر ہے کے معاون میں حضرت گنگوتنگ وخدائے تعالی نے منظر دونققہ عنایت فرمایا تھا جس کی بنا پر آئیس بلاتھلف'' فتیہ جبید'' کہا جاسکتا ہے۔ساتھ بن وہ بدعات و محدثات کے خلاف شمشیر برہنہ تھے ،مسائل و حوادث میں ان کے قاوئ ملک میں تبول عام رکھتے جن میں ان کے تفقہ اور بصیرت کے جو برنما یاں ہیں پس کہا جاسکتا ہے اور اس میں ذرائجی مبالذ نہیں کہ حضرت گنگوتنگ فروح و جزئیات فقہ میں ہمارے امام اور حضرت نا نوتو کی اصول و عقائد میں جماعت کے سربراہ ہیں۔ ان دونوں نے دیو بندی علوم کوالیا میں تحدورت کیا کہ اب کوئی گوشتی فیمیں رہاہ ہیں۔ ان

## دارالعلوم كى خدمات كادائرة كار

علامہ کہلی ! آپ کو معلوم ہے کہ فرنگی شاطر نے اپنی مخصوص وروایتی وسیسہ کار بول سے کام کے دائر ہے وسیع تر کار بول سے کام کے دائر ہے وسیع تر کردیے اور سلمانوں کی بادشاہت ختم ہوگئ تو عیسائی مشنری نے ہندوستان میں

عیسائیت و تثلیث کی تبلیغ کے لیے منصوبہ بند کام شروع کیا، دوسری جانب مسلمانوں مين تفرقه اندازي كرتے ہوئے بعض مذموم واسلام خلاف نظريات كونام نهاد مسلمان بی کے ذریعہ بروئے کار لانے کی برترین کوشش کی یمی وقت تھا کہ ان دونوں حضرات (حضرت نانوتوی وحضرت کنگوہی) نے ہندوستان میں اسلام کے تحفظ اور اسلامی تعلیمات کی نشأة ثانیہ کے لیے'' دارالعلوم دیوبند'' کوقائم کیا، اس دارالعلوم سے نہ صرف اسلامی تعلیمات کو عام کیا ..... بل کہ بیانگریز کی دسیسہ کاریوں کے خلاف ایسامعسکر تھا جوجال سیاروفدا کا رمجاہدین اسلام کو برآ مدکر کے خدمت کے ہرماذیرروانہ کررہاتھا۔ آج ہندوستان میں جہال کہیں آپ کونغلیمات اسلام کے چراغ روش نظراً تے ہیں وہ ای مدرسہ کا فیض اور یہی سے روش کئے ہوئے جراغ ہیں۔ دارالعلوم کی خدمات اور اس کا دائرہ کار اس قدروسیے ہے کہ اس مخضر وقت میں تفصيلات بيان كرنے يع عاجز ہول۔

# طريق تعليم اوراغراض ومقاصد

تا ہم ضروری ہے کہ میں اس عظیم درس گاہ کے پچھ بنیادی مقاصد آپ کے سامنے پیش کروں تا کہ درسہ کے حدود مقاصد آپ کے لیے واضح ہوں تو لیجے۔ ہمارا اصل مقصدحدیث اورفقد الحدیث کی تعلیم و تدریس ہے اس مقصد کے حصول کے لیے کچھ باندازہ صرورت ہی ہے تا آ ل کہ ہماری جماعت کے دوسرے امام حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئ نے تو اپنی سربراہی وسیادت کے دور میں کچھسال ا پسے بھی گزارے جن میں فلسفہ و منطق کی تعلیم اور اس کی انتہائی کتابوں کی تذریس متروک قرار دی تھی اور پھریہ سلسلہ ایک عرصہ تک رکارہا۔ گویا وہ علوم آلیہ میں بھی

الجهنانہيں چاہتے تھے بل كه ان كى منزل علوم عاليہ تھے۔ يعنی وہی حديث وفقه الحديث مديث وفقه الحديث كي تعليم مين جماراطرين كامتوازن، جي تلاہے۔

### ائمہار بعہ کے جارمشہوراصول

اسے یوں سجھنے کہ مسائل فقہیہ کے استخراج واستنباط کے بارے میں ائمہار بعد کے جارمشہوراصول ہیں۔

ا \_ امام ما لك عليه الرحمه: الل مدينه كي اقتد ااورا تباع كوبنياد بتات بين تا آں کہدنی تعامل ان کے یہاں حدیث مرفوع پر بھی ترجی رکھتا ہے۔

۲ ۔ امام شافعی علیہ الرحمہ : کسی باب میں صحیح ترین حدیث (اصح مافی الباب) کو لے کر ای مسلہ سے متعلق باقی روایات کو تاویلاً اپنی منتخب حدیث کے موافق کرتے ہیں باان احادیث کوچھوڑ دیتے ہیں۔

٣ \_ امام احد بن جنبل عليه الرحمه: اصح مجعي ، حسن بل كه ضعيف (جب كه اس کاضعف معمولی ہو) سب کومعمول بہابنانے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ان کے خیال میں ہرحدیث کامدلول وضمون قابل عمل ہے ای بنیاد پرانہوں نے اپنامشہور مندمرت کیاہے۔

۳ \_ امام الوحنيفه عليه الرحمه: تمام اقسام حديث كوجمع كرتے بين اوران میں سے کسی ایک مضمون کو قانون کلی ہونے کی بناپر شرعی قانون کی حیثیت دیتے ہوئے دوسری روایات کی مناسب توجیه کرتے ہیں ادر ہرحدیث کے لیے کوئی برجستہ محل تلاش كرنے كى فكريس رہتے ہيں۔ يكى وجد ہے كد حنفيد كے يهال تاويلات احادیث زیادہ ہیں جب کہ شوافع کے بہاں روات پر جرح و تقید کی کثرت ہے۔ امام شافعی بہلے وہ امام ہیں جنہوں نے مرسل حدیث کو جحت تسلیم نہیں کیا البتہ اگر مرسل حدیث کے مضمون کی تائید دوسری احادیث سے ہوتو پھروہ مرسل کوتسلیم کرتے ہیں۔

## ائمهُ حديث اوراُن كے نقاط نظر

الفيف الجليل! آب جانع بين كما تمدحديث في بهي فقهاء كاى اصول وضابط كتحت ره كرايخ مجموع تياركت بين چنانجدام بخارى عليدالرحمد في امام مالك وشافعي كے طرز كوتر جيح دے كران دونوں كے اصول كوم كب كرديا ہے۔ يہي وجهب كدوه اپني جامع ميں اصح مافي الباب حديث كاذ كركرتے ہوئے اس كربھي ملحوظ رکھتے ہیں کہ اس حدیث کوسلف کے تعامل کی تائید حاصل ہو۔ امام ہمائم نے اس کی رعایت کی ہے کہ کوئی ایسی حدیث بخاری میں نہ آنے بائے جو کسی دوسری حدیث کےمعارض ہو۔ بل کہ انہیں اپنے پند دیدہ اصول کی رعایت اس حد تک ملحوظ رہی کہ صلاق کسوف کے بارے میں صرف ای روایت کو انہوں نے ذکر کیا جس میں ہر رکعت میں دورکوع کا تذکرہ ہے۔حدیث کے دوسرے مشہورامام یعنی مسلم بن جاز القشرى كا زياده زور روات كى ثقابت يرب چنانچه انهول في صلاة كسوف ك سلسله میں اس روایت کولیا جس میں ایک رکعت میں تین یا جار رکوع کا ذکر آر ہاہے اورتواوروه حضرت علی کرم الله و جهه پرموتوف اس روایت کوبھی ذکر کرنے ہے گریز نہیں کررہے ہیں جس میں ایک ہی رکعت میں یا فی رکوع کا تذکرہ آرہاہے۔غرض کہ امام بخاریؒ صلاۃ کسوف کے بارے میں موجود جملہ روایتوں سے اصح حدیث کا انتخاب كررب بين اور امام مسلم اين دائره كارين محدود ريت موع بهت ى

روایت کی تخریج کررہے ہیں۔

# ا كابر دارالعلوم كى وسيع المشربي

ہمارے مشارکے لیتی اکا بردارالعلوم نے ہر گوشہ میں اعتدال کوا بنایا ہے وہ تشدر
ہے بھی محفوظ رہے اور سہولت پسندی بھی ان کے پہل نہیں ۔ ان کا خاص ذوق
وشوق متعارض احادیث میں بدرہا کہ کسی حدیث کوترک ندکیا جائے اس مبارک
ومسعود مقصد کے لیے خداتعالی نے انہیں ایسے فہم اور توجیبی ذہن سے سرفر از فر مایا کہ
وہ ہر حدیث کی قائل قبول اور دل نشین توجیہ پر مضبوط قدرت کے مالک ہیں مل کہ
میرا دعوی ہے کہ جو منصف ومعقولیت پسند فر دان کی کوئی توجیبات کو بنظر انصاف
دیکھے گاتواس کی گہرائی و گیرائی اور دل نشین ہونے کی دادر سے بیٹے نمیس رہے گا۔

## مقصد کی بعض مثالوں سے وضاحت

اینےاس مقصد کو بعض مثالوں سے واضح کرتا ہوں۔

آ پ جانتے ہیں کہ حدیث قلتین کا مسئلہ اختلافی مسائل بیں ہے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور ان کا مکتبہ فکر قلتین کے مسئلہ میں منفر درائے رکھتا ہے اس سے پہلے کہ میں اکا بردار العلوم کی حقول توجید کی طرف آ پ کو متوجہ کروں پہلے اس باب کی متعارض روایات پر توجہ دلاتا ہوں معلوم ہے کہ بزید بین زریعی ، کال بن طلحہ، ابرا تیم انجاتی ، ہد بہ بن خالد، وکی اور کی بن معین نے اس روایت کوان الفاظ میں روایت کیا ہے اِ ذَا مِلَكُمْ الْمُمَاعُ قُلْلَتْنِينَ اَوْ اللہ لَمْ يَعْمِلِ الْمُحَبَثَ آپ دیکور بیل که (افقاتین ) اور شش کورمیان (اور انتوالع کے اسے اس لیے سے اس لیے سیاسک اور متابک اور متابک فیصله اس پر موقا کہ ایک اندازه موقا اسے شرقی صدیدی نمیس کہا جاسک اور متابک فیصله اس پر موقا کہ ایک جانب کی نجاست دوسری جانب تک مؤثر ہے یائیس ؟ بلاشبہ اگر دوایت شن (او ان نہ موتا تو فر کوره بالا صدیث کو بے تکلف تحدید شرقی قرار دیا جاسک کا تاثیر وعدم تاثیر کو کہا ہے جدیا کہ علامداین ہمام اور علامداین نجیم کی وضاحت ہے ۔ حفیہ کا اس تقط کو نظر آتی ہیں ۔ لیمنی صدیث " اللّه یمی عنی المّقاءِ کے اس نقط کو نظر آتی ہیں ۔ لیمنی صدیث " اللّه یمی عنی المّقاءِ میں الرّاکاءِ "اور صدیث " ورحدیث ورحدیث اللّه یمی الوالاء " ورحدیث اللّه یمی الوالاء " الله یمی الوالاء " اللّه یمی الوالاء " ورحدیث " ورحدیث " ورحدیث " ورحدیث اللّه یمی الوالاء " ورحدیث " ورحدیث اللّه یمی الوالاء " ۔ ۔

## مزیدوضاحت کے لیےدوسری مثال

حافظا بن جُرعسقلانی نے بھی اس حدیث کو جھے قرار دیا ہے تو دیکھا آپ نے کہ سند کی حیث سے اس حدیث کی قوت اور ترجی کا کیا پاید ہے۔ دو مری طرف تعالی سلف کے لحاظ ہے اگر اس حدیث پر نظر ڈالئے تو صحابہ کی ایک جماعت'' مالک'' ''احد'' اور ایوجنیفہ رحم ہم اللہ اس حدیث پر عمل پیرا میں۔ اور جب کس حدیث کے دادی آفتہ دم حتمہ ہول اور سلف صالحین کا تعالی بھی اس کا مؤید ہوتو وہ حدیث میں جوگی مل روقد رحم یا جرج و تقیدا س حدیث کی حصہ کو جموری میں کرتی۔

ابدوسرى مديث و مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَوْرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ "كُو بى ليجيه عافظ ابن بمامٌ نف احمد بن منجيّ كحواله ساس مديث كي شيخ شل كي هم اور كلاها به كداس كي سند ينتين كي شرائط كم مطابق بهاور خود بين بحق آن تك كى الديه سبب مطلح نهيل بواجواس حديث كم ليج قادر بوراس كي سند بيه به أخبروا والسحاق بن يُوسُف الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثُونَا سُفْهَانُ وَشَوْلِكُ عَنْ مُوسَى بِنْ أَبِي عَلَيْهُ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عِنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدُ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ لَعَلَّكُمْ تَقْرَأُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ الله كرزرى كيهال ايك موقوف روايت ادر دوس مے محدثین کے یہاں ایک مرسل روایت اس روایت کی خوب مساعدت وتائيد كرتى ہاں ليے اس حديث كو بھي صحيح مانا ہوگا۔

## اس مختلف فيه بحث ميں ا كابر دارالعلوم كى توجيه

جب يه بحث مخضراً ب كيسامني الله الكابردارالعلوم كي توجيه ومعارض روایات میں ان کی فرحت انگیز تاویل کوسفئے۔

حضرت گنگوئی نے جن کے متعلق میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ فقہی جزئیات میں ہمارے مسلم پیشواہیں حضرت عبادہ بن صامت علی اس روایت میں جومحد بن ائت سےمروی ہواورس کاسیال سے کہ لَعَلَّکُمْ تَقْرَأُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمُ وَر اس کے جواب میں صحابہ کرام کا ارشاد جی ہاں۔ اور پھر اس برآ ب عظی کا بدارشاد كد " فَلَا تَفْعَلُوا " حضرت كَنُكُوبَيّ فِي ما يا كديد ليل الإحت يهندليل وجوب معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ انتخار تھے کی اجازت کے بغیر قراءت کرتے تھے اس لیے تو آپ کو دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئی اور جب انہول نے " ونَعَمْ" ع جواب دياتوآب في " فكلا تَفْعَلُوا إلَّا بأمَّ الْقُرْ أَنِ" فرمايا چوں کہ بیسورہُ فاتح قرآن مجید کی ایک متعین اورخصوصی سورت ہے جب کہ دوسری سورتیں اس طرح متعین نہیں ، اس لیے حضور اکرم ﷺ نے جوسور ہ فاتحہ کا تذكره فرمايا اس كاتمامتر تعلق صرف اس سورت كي خصوصيت كى بناير ب اورمعلوم ہے کہ یہی وہ سورت ہے جس کے نہ پڑھنے سے نہ تو امام کی نماز ہوگی جب کہوہ امامت کررہا ہواور ندمنفر دکی جب کہ وہ تنہا نماز پڑھ دہا ہو۔ رہا تقتری تو اس کے حق میں سورہ فاتحد کی قراءت کا معاملہ بجر مہان ہونے کے اور کوئی حیثیت ثبیاں رکھتا،
اہا حت و کراہت کا مسئلہ خودا حناف کے بیمال بھی انتقافی مسائل میں ہے اگر چہاس
پرتمام احناف شفق میں کہ قراءت سورہ قاتحہ مقتدی پر واجب نہیں تا ہم بعض اس کی قراءت کو بحالت افتد امبار کہتے ہیں اور جب کہ بعض اِذَا فَرِی الْقَلْوْلَ اَنْ وَالْی اَسْتَ کَیْتُ اِللّٰ اور جب کہ بعض اِذَا فَرِی الْقَلْوْلَ اَنْ وَالْی اَلْی اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ الل

حضرت مولانا گنگوی علیه الرحمه کی اس توجیه سے تمام معارض روایات ایک دومرے کے موافق ہوگئیں اوران میں کوئی مخالفت وترائم ندریا۔

لوگوں نے رفع یدین اور آمین بالجبر میں کتنا تشد د کھڑا کیا ہے

اوراختانی مسئلہ لیجے یعنی رفع یدین اور آ بیس بالجیر ۔ اس میں بھی علاء دیو بند کا ذوق ہیہ ہے کہ' رفع یدین' اور آ بین بالجیر'' رسول اکرم کھنے اور حضرات محابہ رضوان الشعبیم اجمعین سے نابت ہے اور ترک رفع اور انفاء بالبا بین بھی ثبوت کے درجہ میں ہے جیسا کہ امام ایو واؤد کے یہاں شجے سندسے موجود حدیث میں ہے بل کہ یمی ٹیس ، ترک رفع حضرت عمر اور حضرت علی کی روایات میجھ سے بھی محقق ہے اور ترک ججر آ بین کو صحابہ کرام کے جم غیفر اور سلف صالحین ک تعامل سے نابت ہی بانیا ہوگا ۔ نین جا رفع و ترک ، آ میں بالجبر و آ مین سرائم روست ہی کے ذیل میں آئے بیں ، گفتگو جو بچھ ، وگی وہ ترجے بی کے باب میں رہے گی تو احتاف رفع یدین کے ترک اور آ میں بالسر کی ترجے کے قائل ہیں۔ علماء دیوبند کاطریق کارتشد دوافراط وتفریط ہے محفوظ ہے

علامہ جلیل!میری اس مخضر گذارش وتفصیل سے آپ کومسوں ہوا ہوگا کہ علماء د یوبند کاطریق کارتشد دوافراط د تفریط سے کس درجہ محفوظ ہے۔ وہ دوسرے ائمہ کے مذا ہب کوکلیڈ باطل نہیں کہتے بل کہ حق وصواب ان کے لیے بھی محفوظ مانتے ہیں۔ یمی وہ اعتدال ہے جس کی وجہ سے دیو بندیت ایک محفوظ ،معتدل مسلک بجاطوریر کہاجاسکتاہے۔

اس وقت مندوستان ميں اسناد حديث كا مدار حضرت نانوتو ي عليه الرحمة ماني ً دارالعلوم ديوبندقد سره كفخرروز گارشا گرد حفزت شيخ الهندرحمة الله عليه يرب بير میرے شیخ اور میرے جملہ معاصرین کے امام ہیں اور ای طریق کاریر گامزن ہیں جو ہمارے اکابر کا خصوصی مسلک ہے۔اللہ تعالی نے حضرت موصوف کو معارض روایات روایات میں تطبیق اور مشکلات الحدیث میں دل پذیرتو جید کی ایک امتیازی صلاحیت عطافر مائی ہے۔ بلا مبالغدآ پ کی نظیر سے نهصرف مندوستان بل کہ عالم اسلام خالی ہے۔

# حضرت شيخ الهند كامنصب جليل

حضرت شيخ كامنصب جليل اورامامت في الحديث كاجويين دعوكي كرنا مون اس كى صداقت آپ يرجى اس طرح واضح ہوگى كدان كى ايك دل يذير توجيد سنيے۔ مجھ ہے ہی حضرت الاستاذ نے ایک ہارفر ما یا کہ صلوۃ کسوف میں جوآ تحضور

الم الماروع كے بارے ميں متعددروايات آر رہي ہيں سيآ پ كي خصوصيت يرمنى يے چول كرآ ب في صلوة كوف يرصف كے بعد صحابة سے خطاب فرمايا تھا۔ " صَلُّوا اَحْدَثَ صَلْوةِ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُونَةِ " (تم في جوزض نماز ابھی تازہ پڑھی ہے بینی فجر کی نماز ،اس طرح صلوۃ کسوف کوبھی پڑھو)جس سے واضح ہوا کہ آنحضور ﷺ عام امت کے لیصلوۃ کسوف اور عام نماز دل کے رکوع میں کوئی فرق نہیں فر مارہے ہیں۔ میں نے اس برعرض کیا کہ حضرت! شوافع تو جناب رسول اکرم ﷺ کے اس ارشاد کوسرف تعداد رکعت کی تشبیہ پرمحول کرتے ہیں وہ اس كاتعلق وعدت ركوع يه نہيں كرتے -اس يرفر مايا كه به توحضرات شوافع كى كوشش ایک صاف واضح حقیقت کونظری بنانے کی جدوجہد ہے۔ بھلا آ پ سوچنے تو سہی کہ جب آنحضور علی نے کسوف کی نماز متعد درکوع کے ساتھ مجع عظیم کو پڑھائی تواس ارشادی پھر کیاضرورت تھی اور جب کدارشاد بغعل کے مقابلہ میں اہمیت رکھتا ہے اور سب مانتے ہیں کفعل میں خصوصیت کا امکان ہے اور'' قول'' میں اس طرح کا کوئی احمّال نہیں تو پھر آپ ﷺ کے قول کوفعل پر کیوں نہیں تر جم ہوگی اور معارض روایات جب اس توجیہ سے ایک دوسرے کے موافق بنتی ہیں تو چر یہ پندیدہ روش کیوں ترک کی جائے۔

حضرت الاستاذ كى اس وضاحت ير ندصرف ميس محفوظ موا بل كه آپ كى خداداد صلاحيت كامزيد قائل مونا پرار

دیکھا آپ نے کہ اکابر دارالعلوم کس منفر دصلاحیت اور موہب البی کے

جامع ہیں۔

علماء ديوبند كامسلك ومشرب

استاذ الجليل! مِن آب كِ قيتى لمحات معروف كيّ جس كي ليم مين معذرت طلب ہوں۔ میں آپ کا مکررشکر بیادا کرتا ہوں خوداینی جانب سے اوراینی جماعت کی جانب ہے۔

وَاللَّهُ يَخْفَظُكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ حَسْبِيْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلَى ونغم التصير وَآخِرُدَعْوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

\*\*\*\*





علاء میں بگاڑ آ تا ہے تو وہ یہود کے فقش قدم پرجائے بیں ، جموو وانتکبار میں جتلا ہوتے ہیں، اورعباد وزباد میں بگاڑ آ تا ہے تو وہ نصاری کے فقش قدم پر چلتے ہیں، وہ بدعات متکرات میں نتا ہوتے ہیں۔

المل حق کون؟ وہ ہیں جونہ مشکر ہیں نہ ذکیل انتف ہیں بل کہ دقور النف اور متواضع النف ہیں، وہ درمیان میں ہیں جو کہ المل سنت والجماعت ہیں، جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل اللہ کا دامن ہے۔ نہ وہ کتاب اللہ کو تھام کر اہل اللہ ہے مستنتی ختے ہیں اور نہ اہل اللہ کا دامن سنجال کر کتاب اللہ ہے مستنتی ختے ہیں، علم وہاں سے حاصل کرتے ہیں، عمل اور عمل کے نمونے یہاں سے

حاصل کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک صراط منتقم پر قائم ہیں، ندافراط میں مبتلا ہیں نیفریط میں۔

پسیداگراف ازبیان مسیم الاسلام حفرت مولانافت اری محمطیب صاحب م

#### ٱلْحَمْدُ لِلَّه وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى... أمَّا بَعْدُ! اظهارتشكر

بزرگان محترم! مجھے واقعی شرم محسوں مور ہی ہے کہ عالماء فضلاء اور طلباء کے مجمع میں مجھ حیساقلیل البضاعت آ دمی کھڑے ہوکر خطاب کرے۔ اور بیان کرے، جہال بحدالله السي فضلاء موجود ہیں جن کو بلحاظ رہے کے اپنے اساتذہ کرام کے درجے میں سمجتا ہوں ۔ تواس قتم کے مواقع پرلب کشائی کرنا کچھ بے اد فی معلوم ہوتی ہے۔ اور شرم بھی محسوں ہوتی ہے کیکن امر مجبور بھی کرتا ہے۔ تو میر اخطاب جس قدر بھی ہوگا،وہ طلبہ سے ہوگا گونلم کے لحاظ سے آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ آپ کاعلم تازہ ہے، تاہم ایک درجه میں طالب علم ہونے کانام ہے۔ اور میں بھی طالب علم ہول، اس واسطے خطاب کاحقیقی رُخ طلباء کی طرف ہوگا۔ اساتذہ کرام اس سے بالاتر ہیں۔

کس چرز میں خطاب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ خطاب کا موضوع خود ہی درس گاہ متعین کردیتی ہے۔ بیددارالعلوم ہے، علم کامرکز ہے اس لیغلم اتعلیم ہی کے سلسلے میں چندکلمات گذارش کرنا چاہتا ہوں۔

## طلب علم طبعی جذبہ ہے

پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان میں علم کا ذوق اور جذبہ فطری ہے بیتن پیدا کرانے سے پیدائییں ہوتا،بل کرانسان علم کوطبعاً مطلوب سمجھے ہوئے ہے۔ ہروقت اس کا جی چاہتاہے کہ میراعلم بڑھتارہے علم کی زیادتی ہے بھی بھی وہ ٹھکتانہیں ہے۔ ہروقت آپ كا يى چاہتارہتا ہے كەالچى سے الچى چيز آپ كى آئكھول كے سامنے سے

گز رےاورآ پ دیکھیں.... پیطلب علم نہیں تو اور کیا ہے؟ ..... جی چاہتا ہے کہ ا چھے سے اچھے کلمات کان میں پڑتے رہیں۔ علم کی طلب نہیں تو اور کیا ہے؟ .... كى كااخبارد يكيفيكو جي جاہتا ہے توكى كارسالدد يكيفيكو يشخ اٹھتے ہى ہر شخص كوشش کرتا ہے کہ دیکھےاخبار کیالکھتا ہے؟ بیغلم ہی کی طلب ہے .... بازار میں کوئی جھکڑا ہوجائے۔ ہرطرف سے لوگ مڑک پر جمع ہوجاتے ہیں جھڑے میں شریک ہونے کے لینہیں بل کمعلومات حاصل کرنے کے لیے کہ کیا قصہ ہے؟ کیوں ہواہے؟ بہر حال علم کی طلب طبعی ہاور طبیعات کے لیے دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔انسان کو بھوک گئی ہے تو دلیل کے زور سے نہیں لگتی کہ آپ استدلالی قو توں سے بھوک لگا ئیں بل کہ جب لگی ہوئی ہوتو لا کھا شدلال کریں وہ مجھی نہیں مٹ سکتی، بیاس دلیل سے نہیں لگائی جاتی طبعی طور برگتی ہے۔انسان میں ایک جذبیہ ہے اوراس جذبے کے ابھرنے کے بعد اگر خلاف میں بھی دائل قائم ہول تو بھوک نہیں رکے گی ... ، توعلم کی طلب بھی انسان میں طبعی ہے۔

ای لیے حق تعالی شاند نے انسان کوسر سے لے کر پیر تک مجسم علم کی طلب
بنادیا۔انسان کے ہر ذرہ میں شحور موجود ہے۔ پورے بشرے اور جلد میں احساس
موجود ہے، چونے کی قوت موجود ہے جو تین تری کا اور گری سردی کا علم حاصل کرتی
ہے، توسر سے پیر تک گو یا انسان متحلم ہے آئے تھیں صورتوں کا علم حاصل کرتی ہے۔
کان آوازوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ناک خوشیو بداؤ کا علم حاصل کرتی ہے۔ ذبان
دوائقوں کا علم حاصل کرتی ہے تو مختلف قسم کے علوم اور مشاع اور اک انسان کے اندر
موجود ہیں۔ اور وہ ہر وقت ان اشیاء کی تسکین کا طالب رہتا ہے آئے وال بھی بیدنہ
چاہے گا کہ میں ندر یکھوں، کان والا بھی بید ند

کہ سنول بھی ، دیکھوں بھی اور چکھوں بھی ،تو ہر وقت علم کی طلب انسان کے اندر

انسان میں طلب علم کی آلات جن کونما پاں تر رکھا گیاہیے

اورمكم حاصل كرنے كة لات اس كاندرموجود بير قال تعالى واللة أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمُّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورهُ كُل ٤٨)

مال کے پیٹ سے توہر آ دمی ہنم لے کرنہیں آتا۔استعدادیں لے کرآتا تاہے۔ جوان مشاعر ادراك سے براهتا ب\_استعداد ابحرتی رہتی بے فعلیت میں آتی رہتی ہے اورایک وقت میں جائے انسان کامل عالم بن جاتا ہے۔

ببرحال انسان مخلف قتم كے علوم كالمجموعة بيكن ان علوم كے مشاعر ، اور ان ادرا کات کے مخزن زیادہ تر چرے کے اندر موجود ہیں۔ بیٹائی کی قوت آ کھ میں ہے۔ اعت کی قوت کان میں ہے شم کی قوت ناک میں ہے۔ گویاعلم کے سب سے بڑے بڑے مشاعر جبرے کے اندر موجود ہیں۔صرف '' قوت حس'' چھونے کی قوت سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے۔لیکن وہ اتنی مُغیّا به (قابل شار) نہیں ہے جتنی کہ بدوسری طاقتیں ہیں .... یعنی چھونے کی قوت ایک تو بلید قوت ہے وہ علم حاصل نہیں کرسکتی جب تک کہ اس (ملموس) کومعلوم کر کے سر پر پٹنے نہ دیا جائے۔ آپ جب تک کسی چیز کوچیونیس لیں گے اس کی سختی ترقی معلوم نہیں ہو سکے گی کیوں كه اتنى بليد قوت ہے كه دور سے علم نہيں حاصل كرسكتى جب تك كه معلوم كوسرير نه چڑھادیا جائے اس وقت پہۃ چاتا ہے کہ پیفلال چیز ہے۔

#### قوت لامسه بليدقوت ہے

ای لیے تایون تعالی شاند نے کفار کی بلادت؛ ہدایت کے سلسلہ میں ہوں واضح فرمائی ہے کہ وَلُو مُؤَلِّدًا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَلْدِيهِمْ لَقَالُ الَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينَ (سوره انعام: 2)

اگر ہم کاغذوں میں بھی کتاب لکھ کروے دیں اوروہ ہاتھوں سے چھوبھی لیں تب بھی یہی کہیں گے کہ بہتحر ہے بہتو جادو ہے۔ پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا یغی لامیہ (چیونے والی) جیبی بلیدتوت سے بھی انہیں ادراک حاصل نہیں ہوتا تو جس کوقوت لامیہ ہے بھی علم حاصل ن ہووہ باصرہ سے کیاعلم حاصل کرے گا؟ وہ فؤاد سے کیاعلم حاصل کرے گا؟ وہ ساعت سے کیاعلم حاصل کرے گا توسب سے زیادہ بلید قوت انسان کے اندر کمس ومس کی قوت ہے کہ جب تک معلوم سے نکراند دیا حائے اس وقت تک اسے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے او نچی تو تیں یہی دوتین نگلتی ہیں۔ایک سننے کی قوت ،ایک دیکھنے کی ،ایک بیچنے کی ،ای واسط قر آن کریم میں اکثر مواقع پران ہی تیں تو توں کوجمع کرکے ارشاد فرمایا گیاہے۔ حق تعالی فرماتے مِين كَه: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَلِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لأَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالِأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ (سورهُ اعراف: ١٤٩) جہنم کے لیے ہم نے تیار کرر کھے ہیں بہت ہے لوگ وہ کیسے ہیں؟ ان کے ليے دل ميں مگر سيجھنے كى طاقت نہيں ۔ آئكھيں ہيں مگر ديھنے كى ان ميں ہمت نہيں كه کلمهٔ حق کواورکلام حق کو یا معامله ٔ حق کو دیکھیں ۔ کان ہیں مگرس نہیں سکتے ۔ تو تین چیزیں ذکر کیں ایک کان، ایک آئکھاور ایک قلب۔

ايك موقع برارشاد فرمايا: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّفَعَ وَالْبُصَدَ وَالْفُواَدُ كُلُ وُلِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (سوره بَنَ اسرائيل ٢٣١)

توسى، بصراور نواد كوجواب ده قرار ديا گيا- مينيس كها كه ہاتھ سے جواب طلب كياجائے گا، اگر طلب كياجى جائے گاتوان كواسط سے تواكثر جگار أنيس تين طلب كياجائے گا، اگر طلب كياجى جائے گاتوان كواسط سے تواكثر جگار أنيس تين

# اعضائے علم کی اعضائے عمل پرفضیات

یہ تینوں چاروں طاقتیں انسان کے چہرے میں جمع ہیں اور چہرہ سب سے بلند اور بالا چیز ہے گویا اس طرف اشارہ ہے کہ توت علیہ بقت علیہ سے افغل ہے۔ جوعلم کا مقام ہے وہ حمی طور پر بھی بلندر کھا گیا ہے۔ آ کھی طاقت پیروں میں نہیں رکھی گئی۔ سننے کی طاقت ہاتھ کی انگلیوں میں نہیں رکھی گئی۔ قدرت دکھلانے کے لیے قیامت کے دن یہ سادی طاقتیں بدن میں بانٹ دیں گے مگر ان طاقتوں کا اصل موضوع چہرہ قراردیا گیا ہے، جو اتناباعزت ہے کہ احرّام کے وقت اسے چہ ماجاتا ہے، بیشانی چومتے ہیں سامنے تیکتے ہیں ای لیے چہرے پر مارنے کی ممانعت ہے۔ بیشانی چومتے ہیں سامنے تیکتے ہیں ای لیے چہرے پر مارنے کی ممانعت ہے۔ کہ چیرے پر مارنے کی ممانعت ہے۔

بہرحال ایک معظم اور محتر مظرف ان کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔اس سے علم کی عظت اور ہزرگی معلوم ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب علم عظمت والی چیز ہے تو عالم عظمت والی چیز نہ ہوگی؟ اس لیے آ تکھ عالم ہے وہ او پررکھی گئی ، کان عالم ہے تو او پررکھا گیا۔ناک عالم ہے تو او پررکھی گئی۔

#### چہسرہ علماء کی بستی ہے

گویا میں چہرہ ایوں بچھنے ملاء کی ایک بنتی اور دار العلوم ہے جس میں مختلف علوم رکھے ہوئے علاء بختر ہیں کوئی صورتوں کا عالم ، کوئی آ وازوں کا عالم ، کوئی ذائقے کا عالم کوئی خوشبو کا عالم . . . . . تو مختلف قشم کے علوم کے علاء جمتے ہیں ، چنہیں او پر جگد دی گئی ہے۔

انسان میں دوسرے اعضاء بھی ہیں ۔ مگروہ مز دورتسم کے اعضاء ہیں ہاتھ پیر ہے علم کا تعلق نہیں عمل کا تعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ آخرت میں جب کوئی عذاب دیا حائے گاتوبہ کہا جائے گا " ذٰلِكَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ " توكس اور ممل ہاتھوں پیروں کی طرف منسوب کیا گیا توہاتھ اور پیربیرمز دورفتم کے اعضاء ہیں عالم قتم کے اعضا نہیں گومز دور میں بھی تھوڑ ابہت علم ہوتا ہے، بالکل پتھر تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو کچھے چھونے (لمس) وغیرہ کاعلم ان کے اندر ہے ہاتھ چھوکر کچھ پید چلالیتا ہے، پیرچپوکریتہ جلالیتے ہیں، مگران کی توت الی معتدبہ توت نہیں کہ اس کوستفل علم شاركيا جائے \_ تومز دوركوبل كه جركس وناكس كوتھوڑا بہت توعلم ہوتا بى بے \_ اعلىٰ ترين علم جو قابل اعتداد اور قابل شار ہو، وہ وہی علم ہے جس کے علاء چیرے میں جمع كرديي كي بين يتومز دورطبقديني ب،اورعالم طبقه او پر،اس كوفسيات دى كئ اور اں کومفضول قرار دیا گیا تا کہ اہل علم پیمجھ لیں کہ ہمارے یاس جو چیز ہے وہ انتہائی شرف کی چیز ہے وہ انتہائی عزت کی چیز ہے۔

علم کی عزت استغناء میں ہے اس لیے ہارافرض ہے کہ ہم اس کی عزت کریں اور جتن علم کی عزت کریں گے اتنی عالم کی عزت ہوگی جتنی وہ اینے علم کی بےحرمتی کرے گا خود عالم کی بےحرمتی پیدا ہوتی جائے گی۔

اگرایک عالم خوداین علم کی عظمت نه کرے تو دومروں کو کیا مصیبت پڑی کہ اس کے علم کی عزت کریں ، پہلے سے اپنے وقار کوسنجالنا ہے جب وہ اپنے وقار کو محسوں کرے گاتو دنیااس کے وقار کے آئے جھکنے کے لیے مجبور ہوگی اورا گروہ خودہی علم کوذلیل کرے تو پھراس کی عزت کرنے والا کوئی نہیں۔

امام ما لک ﷺ ہے ہارون رشید نے فر مائش کی کہ امین اور مامون کوموطا پر عمادی جائے تو کہا کب تشریف لائیں گے فرمایا کی کم کا پدکام نہیں کہ وہ در بدر پھرے ملم کا طالب کا کام ہے کہوہ اس کے پیچھے پھرے اور فرمایا کہ بیٹلم تمہارے گھرسے لگلا ہے اگرتم ہی اس کا احتر ام نہیں کرو گے تو دنیا میں کوئی احتر ام کرنے والانہیں ہوگا۔

توعالم کاسب سے پہلافرض بیہے کہوہ این علم کی عزت کو ہاتی رکھے۔اوروہ عزت؛ استغناء ہے۔جتنی دوسروں کی طرف حاجت مندی اینے اندر بڑھائے گاعلم کوبھی ذلیل کرے گا خود بھی ذلیل ہوگا اس کے اندرا گرطلب ہوتوصرف آخرت کی ہو۔ دنیا کی نہ ہو۔

دنیا طلب سے نہیں آتی ہے۔ ریم بھی کا کھیل ہے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جتنا طالب بنیں گے اتنی ہی دنیا آئے گی ۔ اس کے اگر آپ طالب بن گئے تو اس کے سامنے ذلیل ہو گئے دنیا آئی تو کیا ہوا آپ کوذلیل کرے آئی عزت داری پیہ ہے کہ استغناء بوي رنياآك أقفه الدنيا وهي راغمة ... دنياسر يرخاك والتي بوكي قدمول پرآئے۔

حضرت نانوتوي كابيمثال استغناء

جُصِے حضرت مولانا نا نوتو گ جوکہ بائی دارالعلوم دیوبند ہیں کا واقعہ یاد
آیا۔ حضرت مولانا نا نوتو گ جوکہ بائی دارالعلوم دیوبند ہیں کا واقعہ یاد
پی لوگوں میں سخے اور حضرت کے معتقد تھے، ملنے کے لیے آئے۔ اور بہت بڑا
ہدیہ لے کر آئے۔ ووقعیای جس میں اشرفیاں اور ہزاروں روپے کا مال تھا۔۔۔۔
مگردل میں بیروچ ہوئے آئے کہ حضرت کو آئ انتا بڑا ہدیدوں گا کہ اب تک کی
نیس دیا ہوگا۔ تواہیے ہدیہ کے او پرایک فخر کی کیفیت موجودتی:

مگر بیش اہل دل گاہ دار بیدل تانہ باشد از گماں بہ شجل

ائل اللہ کے سامنے دل تھام کے جانا چاہیے۔اللہ تعالی ان کے دل میں
اخساس بیدا کردیتا ہے کہ فلاں کے دل میں کمیلے دی ہیں۔ وہ علاج بھی

ای الدے ساسے دن میں اسے دن میں مے جاتا چاہیے۔الدلوی ان سے دن بیل اس الدی اس سے دن بیل اس الدی اس بیدا کردیتا ہے کہ فلال کے دل میں کیا چیز سے کھٹک رہی ہیں۔ وہ علاق بھی کرنا جائے ہیں۔ حضرت کے دل میں اس کا ادراک ہوا کہ ان کے دل میں فخر و ناز کی گفت ہے۔ یہ بڑی چیز مجھر ہے ہیں۔ حضرت جا اس ہے جب تک کہ حضرت اجازت ندویدیں تو کھٹے نہیں سے جب اور ہاتھ میں دونوں تھیا یاں ہیں ان میں وزن تھا کھڑا ہوائیس جا تا اور کیکیارہ ہے ہیں۔ حضرت ان کا علاج کرنا چاہی ہیں میں حضرت ان کا علاج کرنا چاہی ہیں ہے جب تک کہ حضرت ہوائے ہوئے جہرہ کو چیچے کو کو شیچے کا علاج کرنا کے عالی نہیں کے طرف کو ان ہوائی عارف کے دورائیس طرف ورشہ چیراتو وہ پشت کی طرف سے چکرکھا کردا میں طرف میں چیراتی وہ ہوت کے دوراؤس کی کے دھشرت سے فارغ ہوگئے ، تب ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سلام عرض کیا۔ جا میں ہے نارغ ہوگئے ، تب ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سلام عرض کیا۔ حضرت نے معمولی جو اس دیا۔ دیکھ میں ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سلام عرض کیا۔

حفرت نے فرمایا کہ جھے ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ہا حفرت آپ کو ضرورت نہیں ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت قبول نہ فرما میں یا حاجت مند نہ ہوں تو طریق کر رہے کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت قبول نہ فرما میں یا دوجے مہینے کی ہے اور میرے گھر کی ساری ضروریات اس میں پوری ہوجاتی ہیں۔ اگر بھی رو پیم تھ تھ آتھ آنہ ہی جا تا ہے تو میں پریشان رہتا ہوں کہ کہاں رکھوں گا؟ کس طرح حفاظت کروں گا؟ کم بانٹول گا؟ میں حاجت مند نہیں ہوں۔ آپ والپی کے جا نول گا؟ میں حاجت مند نہیں ہوں۔ آپ والپی کے جا میں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت طلباء کو تقییم کردیں۔ فرما یا کہ جھے اتی فرصت کہاں کہ میں طلبہ کو بانٹوں آپ ہی جا کرتھیم کردیں۔ فرما یا کہ جھے اتی فرصت کہاں کہ میں طلبہ کو بانٹوں آپ ہی جا کرتھیم کردیں۔ غرض انہوں نے مختلف کوانوں آپ ہی جا کرتھیم کردیں۔ غرض انہوں نے مختلف کوانوں سے عابا کرقیوں فرمایا۔

#### اس زمانے کے رکیس بھی غیرت دار تھے

لکین اس زمانے کے رئیس غیرت دار متھ تو بیغیرت آئی کہ مال پھر اپنے گھر کوواپس لے جاؤں تو وہاں سے المٹھی معجد کی سیزھیوں پر حفرت کی جو تیاں پڑی ہوئی تھی۔ ان جو تیوں میں وہ روپید بحر کر روانہ ہوگئے۔ (غالباً جو تیوں کے اوپر شیخے روپے ڈال دیے ہوں گے ) حضرت المٹھے اور جو تیوں کی تلاش ہوئی۔ جو نے ٹمیس ملے ادھراؤ حرسب جگدد کھا۔

حافظ انوارالحق صاحب حضرت کے خادم تھے انہوں نے ویکھا اورعرض کیا کہ حضرت جو تیاں تو روپوں میں دبی ہوئی یہاں پڑی ہیں فرما یا ناکا خول والا قوّۃ اللّٰ باللہ، آئے ۔ آگران جو تیوں کے جھاڑا جیسے مٹی جھاڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تے بہی کرروانہ ہوگئے۔ وہ روپیہ سجد کی پیڑھیوں پر پڑارہا۔ حافظ انوارالحق مرحوم ساتھ ساتھ تھے تھوڑی دور آ کے جا کرمسکرا کہ دیکھا تو حافظ جی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا حافظ جی و یکھا آپ نے ؟ دنیا ہم بھی کماتے ہیں ونیادار بھی کماتے ہیں فرق اتناہے کدونیا ہماری جو تیوں میں آ کرگرتی ہے ہم ٹھوکریں مارتے ہیں اور دنیا دار دنیا کی جو تیوں میں جا کرم رگڑتے ہیں۔وہ ان کوٹھوکریں مارتی ہے۔تو کماتے ہم بھی ہیں دنیا دار بھی۔فرق اگر ہے توعزت اور ذلت کا فرق ہے''غناء''احتیاج'' کافرق ہے۔

## د نیااستغناءاورتوکل سے ملتی ہے

میں تو اس ہے بھی زیادہ کہا کرتا ہوں کہا گر کوئی شخص دنیا طلب کرے تو طالب نہ ہے، تارک بن جائے تو دنیا آئے گی ۔طالب کے پاس مشکل سے آتی ہے۔ بل کداس کواور زیادہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آ دمی مستفیٰ ہوتو د نیا ذلیل ہوكرآئے گی۔ عتاج بے گا توخور ذلیل ہوگا..... توعلم جیسی دوات ملنے كے بعد بھی اگر آ دمی چھے اور بیزخیال کرے کہ کل کیا کماؤں گا؟ کہاں ہے آئے گا؟ کیا صورت ہوگی؟ تواس نے انتہائی طور پراینے علم کوذلیل کر دیا۔

الله في دوكام ركم إن ايك اسي ذمه ليا اورايك آب ك ذمه والا بخر ماياكم وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا تَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (سورهُ ط:١٣٢)

آپ کے ذمہ پیکام ہے کہ اپنے اہل وعیال کودین کا امر کرو۔ اورتم خودہجی اس کے او پر جم جاؤ۔ اور تھارے ذمہ سے ہے کہ تہمیں روٹی دیں گے ، محتاج نہیں رکھیں گے ۔عزت وشرف بھی دیں گے۔رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ ہر چیز حمہیں دیں ے، توایک کام اپنے ذمدلیا۔ اور ایک آپ کے ذمد کیا، آپ نے توایتی ذمہداری کی چیز چھوڑ دی اور اللہ نے جواپنے ذمہ لی تھی، اسے اختیار کیا کہ روٹی کہاں سے کھائی گئی، اسے اختیار کیا کہ روٹی کہاں سے کھائی گئی اسے تو بول کھائی گئی اور جواللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا اس اختیار کیا۔ اللہ کام کو آپ نیمائیس کے منتجہ یہ نگا کہ ندوہ چیز رہی اور نہ ہیر چیز رہی ۔ تو طالب علم کے ساتھ اگر آدی طالب دنیا بھی ہوتو نظم رہتا ہے ند دنیا آتی ہے۔ اور اگر علم محتی کا طالب بن جائے تو دنیا ذمیل ہوئے آئے گی ۔ آپ کے سامنے آب کے سامنے آب کے سامنے آب کے سامنے آب کے سیمنگر وں ہزرگوں کی نظیریں موجود ہیں۔

# دارالعلوم كا قيام كسشان سيهوا؟

دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ کس شان ہے؟ ایک پائی ہاتھ بیں نہیں۔ اہل اللہ کے قلب بیں دیائنا ایک جذبہ بیدا ہوا۔ کہ دارالعلوم قائم کیا جائے ۔ وہیں چیتے کی مجد بیس بی بیٹھے بیٹھے بدرسہ قائم ہوگیا انارے درخت کے بیٹھے ایک استاذ اور ایک شاگر دیشتے ہوئے سے آنو ایک استاذ اور ایک شاگر دیشتے ہوئے جو آئی آئی بر ہے تا گردیشتے ہیں۔ بیاس ساٹھ استاذ رہتے ہیں۔

اصول میں بیشرط رکھی کہ مدرے کی متنقل آمدنی ند بنائی جائے۔ نیز گورشنٹ سے بھی امدادند لی جائے۔ امداد کی طرف رجوع ندکیا جائے ، جب کد ساڑھے چھ سات لاکھ روپے کا سالانہ خرج ہے .... حکومت کے اکا وحلات دارالعلوم آئے۔ انہوں نے لوچھا کہ دارالعلوم کا کیا خرج ہے؟ میں نے کہا پچاس ہزارروپے ماہوار۔ کہا کہ خزانے میں کتا ہے؟ اس وقت کل پندرہ ہزارتھا۔ میں نے بتایا۔ تو کہنے لگےاس ماہ کاخرچ کیے چلے گا؟

یں نے کہا کہ یہ شنہیں بتاسکتا کہ کیے چلےگا۔ یہ بتاسکتا ہوں کہ ضرور پلے گا۔اس نے کہا یہ کیابات ہوئی ؟ یہ توکوئی اصول کی بات نہیں؟ میں نے کہا یہ تواصول سے بالاتر بات ہے۔اصول کی بات نہیں۔اب اس کی مجھ میں ندا کے میں نے کہا اسے ہمارے یہاں توکل کتے ہیں۔

کہنے گاتوکل کیاچیز ہے؟ تجارت ہے کوئی زراعت ہے؟ بیں نے کہاتوکل پیہ کہ اللہ میاں دلوں کومجود کردیتے ہیں کہتم فلال جگددو۔ میرا کام ہورہا ہے، تہمیں دینا پڑے گا۔وہ جمک ماریں گےاورآ کے دیں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہتم خوشا مدکرتے چھیریں۔

## مال عزت ہے بھی ملتا ہے ذلت ہے بھی

مال عزت ہے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور ذات ہے بھی ۔ ایک فقیرا اگر بھیک
ما تکنے جائے اے آپ ذایل سجھیں گے کہ میرے پاس ہے مال لیتا ہے۔ اور ایک
باوشاہ بھی قوم کے پاس ہے مال لیتا ہے لیکن اے کوئی ذلیل نہیں بھتا ۔ وہ بھی تو چندہ
بی لیتا ہے اے کوئی ذلیل نہیں سجھتا ، اس لیے کہ وہ استعناء کے ساتھ لیتا ہے بیہ
اصتیاج کے ساتھ لیتا ہے ۔ . . . . خود مشرات انبیا غلیم اسلام بلیفی کا موں اور امور خیر
میں ترغیب سے چندہ لیتا اور خرج کرتے ہیں لیکن ان کی عزت اور شرف ہیں ذرہ
بیار فرق نہیں پر نتا ۔ حالال کہ ( بظاہر وہ بھی ) قوم ہے ما تکتے ہیں نے وہ انگانا ما گنا بھی
برابر فرق نہیں پر نتا ۔ حالال کہ ( بظاہر وہ بھی ) قوم ہے ما تکتے ہیں نے نہ کر ، اپنے فنس کو
برابر نہیں ۔ ایک حاجت مند اور ذکیل بن کر ما نگنا ہے ۔ ایک غنی بن کر ، اپنے فنس کو

#### رزق کی ذمہداری خدایرہے بندہ پرنہیں

توحق تعالی نے علم کی ذمه عزت اور شرف کو قائم رکھنے کے لیے ایک حسی صورت اختیار فرمائی کہ علماء کی بستی چیرے کو بنایا جوسب سے اونچی ہے تا کہ اہل علم کا شرف واضح ہوجائے ۔جوعلم کی طرف منسوب ہیں۔وہ بالاتر ہیں ان کا کام جھکنانہیں ہاوراس کے امر کی بیصورت اختیار فرمائی۔ وَامْوْ اَهْلَكَ بالصَّلُوةِ ، الْخ مارے ذمہ ہے ہم رزق دیں گے تمہارا کام بیہے کتم علم کے طالب بے رہوعلم کے اندر لگے رہو۔

تومیں نے دارالعلوم دیوبند کی نظیر پیش کی تھی ۔ تو آپ کا بد مدرسہ (عربید اسلامیہ نیوٹاؤن کراچی ) بھی تو ای کی نظیر ہے ۔مولانا محمد یوسف بنوری ( نوراللہ مرقدہ ') کھڑے ہوئے ،وہ کوئی جا گیردار نہیں ہیں۔ان کے پاس کوئی ریاست نہیں تقى اى طرح آكے بيٹھ گئے ۔ايک يائي ہاتھ ميں نہيں ۔رہنے کو جمرہ نہيں ۔ کتاب ر کھنے کو چگہ نہیں لیکن بیٹھ گئے محض خدا کے بھر وسہ پر ، دنیا پر بھر وسنہیں کیا .... أتت الدنيا وهي راغمة: توناك ركزتي بمولى دنيا آني شروع بمولى \_

آج لاکھوں کی ممارتیں بھی کھڑی ہیں، کتب خانہ بھی بن گیا۔ کیا کہیں حاکے بھک مانگی؟ نہیں!اللہ سے بھیک مانگی اللہ میاں نے این مخلوق کومتو جہر دیا۔انہوں نے مجبور ہوکر جھک مار کر دیا .....اور دینا پڑے گا۔

خانقاه گنگوه کی اینٹ اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز

مولانا كنگونى كے متعلق شكايت كى گئى كەبىرخانقاد ؛ كنگوه ميس بغاوت كامركز ہے اور بیمولوی خانقاہ میں جمع ہوکر حکومت برطانیہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اورافغانی حکومت کو ہندوستان پرچڑھانا چاہتے ہیں تا کہ برطانیہ حکومت کا تختہ الٹ جائے ہے آئی ڈی کا انسپکٹر مقرر ہوا۔اوروہ بھی ہندومقر رکیا گیا تا کہ وہ بے لاگ بات کرے۔

وہ آیا اس نے خانقاہ کو دیکھا کہ اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز نگل رہی ہے۔ ان لوگول کو سازش ہے کیا کام؟ آئیں مگر وفریب سے کیا کام؟ بیتو رات دن اللہ کے بندے ہے جو عیل ہوں ہوں کے بیتر ورات دن سازی لوگ بین ہیں۔ یورٹ کیسے کی کہ بیس سازی لوگ بین کی کی کہ بیال چوبیل گھنے سوائے ذکر اللہ کے کوئی کام نہیں۔ مبرحال وہ دیکھارہا سوچتا رہا۔ آخر کار ظاہر ہوا۔ اور حضرت گنگونگ کی ضدمت میں عاضر ہوا اور اس نے آکر بیظا ہرکر دیا کہ وہ اس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے .... فرمایا بعائی اور کھلوہ ہمارے ہال کوئی چی ہوئی بات تو ہے نہیں کوئی سازش نہیں۔ جوئی ہات تو ہے نہیں کوئی سازش نہیں۔ جوئی ہے وہ تھارے سامنے ہے۔

اس پراس نے مختلف سوالات کئے ، ایک سوال بی بھی تھا کہ گذراوقات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرما یا توکل.....

اس نے کہا توکل کیا چیز ہے؟ فرمایا توکل یہ چیز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالٹا ہے ۔ وہ خدمت کرتے ہیں تو بید خالقاہ کا کام چل رہاہے ۔ . . . وہ چیز ان ہوا کہ یہ کیسے چل رہاہے کوئی جاگر نیس کوئی وقت نہیں ، کوئی تجارت نہیں ۔ آخر بیچل کیسے رہا؟ ہے تھی بین خیال کرتے ہیٹھ گئے کہ لوگوں کے دلوں میں آئے گا تو کام ہے گا۔ لوگوں کے دلوں میں آئے گا تو کام ہوگا؟

خدا مخالف کے دل میں بھی محبت ڈال دے گا

غرض اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ توکل کیا چیز ہے۔ایک ہفتہ کے بعد جب وہ

جانے لگا تو نہایت عقید تمندی ہے آ کراس نے حضرت سے دعا کیں چاہیں اور دس روپیہ زکال کر ہدیہ کے طور پر بیش کئے۔

حصرت نے فرمایا آپ کون تکلف کررہے ہیں۔اس نے کہا کہ میرا دل مجود کررہا ہے آپ اس والحل ند کریں۔اگر آپ والحس کریں گے تو میرا دل دکھ گا۔ میری بیاز مندی کا قناضا ہے کہ آپ تبول فرمالیں۔

فرمایا آخرآ پ ہے کس نے کہا؟ کہنے لگا کہا تو کس نے ٹیس، بس دل میں بیہ آیا ، فرمایا یکی ہے وہ توکل جوکل تک آپ کی مجھے میں ٹیس آرہاتھا ۔۔۔۔ تو توکل سب ہے بڑی جاگیرے مجراس کا حاصل ہیہ کہا حتیاج صرف اللہ کی طرف ہوغیر اللہ کی طرف نہ ہو تو غیر اللہ تو دخو د آ کے جھکے گا۔

علم کی نا قدری کرنے والے سے اسلام کانشرف بھی چھن سکتا ہے ایک طالب علم ذہن میں بہ آنا کہ کل کیا کریں گے، علم پڑھ کر ہم رو ٹی کہاں ہے کما ئیں گے پید کہاں ہے لے گا؟ بیا نتہائی احتیاج مندی اور ذلت نس کی بات ہے جس کو اللہ علم کی دولت دے اور اس کی سوچ ہیہ تو کہ رو ٹی کہاں ہے آئے گی۔ قال آئٹ منتید لوق اللّٰدِی ہُو اَذْنی بِاللّٰدِی ہُو حَیْرٌ کامعدال ہے کہ اعلیٰ اور شرف کی چڑیا ہے بچرادنی کی طرف توجہ کر رہا ہے۔

یں کہتا ہوں کہ اللہ کا دعدہ ہے کہ دنیا ملے گی لیکن اگر وعدہ نہ ہوتا اور نہ بھی ملتی صرف علم ل جا تا تو دنیا و مافیہا کی دولت میسر آگئ تھی ، کی دولت کی ضرورت نہیں تھی ، وہ انتہائی نا قدر اانسان ہے کہ اللہ اعظم ترین شرف دے اور پھروہ ار ذل ترین چیز کو اس کے مقابلہ میں چاہے ، یہتو یہود کا ساقصہ ہوگیا کہ اللہ نے من وسلو کی دیا۔ انہوں نے کہاہمیں تولہن و پیاز چاہیے۔اس کے مقابلہ طی ذکیل چیزیں چاہیں۔
یہ انتہائی بے قدری کی بات ہے، اس میں ڈرہوتا ہے کہ کیس اسلام کا شرف
مجھی نہ چیس جائے۔اس لیے کہ علم پاک چیز ہے۔ پاک ہی ظرف میں بحرا جائے
گا۔ جس ظرف کے اندر گذرگی موجود ہواوروہ غیر اللہ اور دنیا کا طالب بنا ہوا ہے تو ایسا
ہی ہے چیسے کی نے سونے کے ظرف میں نجاست بحر دی ہو۔

د نیااستعال کی چیز محبت کی چیز نہیں

تو محبت صرف ایک چیز کی رہے۔ دنیا استعال کی چیز ہے محبت کی چیز نہیں۔ استعال جتنا جاب كرومحبت ايك ذات برائي جابيجس كاآ دمي طالب يتوعلم کے شرف کے بعد کی غیر علم کی طلب کرنا ایبا ہے جیسے ایک عالم طلب کرے کہ میں تو جابل بن جاؤن تو بہتر ہے۔ یہ کوئی دانش ہوگی؟ خداعلم دے اوروہ جہالت کو جاہے۔ تو بہر حال حق تعالی شانۂ نے اس چرے کے اندر مشاعرادراک رکھ کر گویا اس طرف ایماء (انثارہ) کیا ہے کہ ماونجی چیز ہے اور جوعلم کی طرف منسوب ہوں وہ بھی او نچے بن کررہیں (اوران کےاو نچے ہونے کاراز استغناء میں ہے۔ دنیاطلبی میں نہیں) وہ نیجے بن کرنہیں رہ سکتے اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیشرف دیا ہے اور پھر علم عمل ہے کہیں زیادہ افضل ہے ای لیے جوعملی اعضاء ہیں ان کو پست رکھا گیا یعنی ہاتھ کارخ نیچے کی طرف ہے بیر کا رُخ نیچے کی طرف ہے۔ اور ناک کان کا رُخ او پر کی طرف جاتا ہے۔ توعمل والی چیز وزں کوحسی طور پر بھی پیت رکھا گیا۔اوران کی وضع بھی الی جیسے وہ پستی کی طرف جارہے ہوں اور کان ناک آئھ کواونجا بنایا۔ کیوں كەربىكم كىطرف منسوب ہيں۔ 227

اعضائے عمل اعضائے دولت سے افضل اور نما یاں ہیں مل سے جمل علی سے جمل سے بھی زیادہ ادنی درجہ کی چیز مال ہے۔ یعی عام عمل سے بھی زیادہ ادنی درجہ کی چیز مال ہے۔ یعی عام عمل سے بھی زیادہ ادنی درجہ کی چیز مے۔ اس واسطے بھی دولت سے افضل ہے و دولت سب سے زیادہ گری ہوئی چیز ہے۔ اس واسطے بھی نہا سے بھی رہتی ہے دولت کو تھی ایک عضائے عمل بین اور ایک اعضائے عمل ، یہ پھر بھی بہ نہا ست معدے امعاء (انتر بیال) اور بذہبت مثانے وغیرہ کے عزت دار ہیں۔ کیول کم معدے وغیرہ کے انتر بیال) اور بذہبت مثانے وغیرہ کے انتر ایسان کے لیے کار معدے وغیرہ کے اندرت بیاست اور گنگ بھری ہوئی ہوئی ہوئی جو ارز مدی برقم ہوجائے گا ان کھی اندرہ بیال بھری کال لیا جائے تو آ دی تھے ہوجائے گا اس کی بھی (بھائے حیات کی فاطر) ضرورت ہے۔ لیکن حق تعالی نے اس کو تھی درکھا۔ کیول کہ گذر کی چیز ہوگوں کے سامنے نہ آئی چاہے۔ اس کو اندردکھا۔

#### اعضائے دولت کی حقیقت اوران کوخفی رکھنے کی حکمت

ہاں البتہ آس کو بول بچھنا چاہے کہ بیناک، کان اور آ کھی تو علاء ہیں اور ہا تھ بیر مزدور ہیں۔ اور وہ سر ماید دار ہیں جو اندر چھے ہوئے ہیں .... بحشیت سر ماید دار کے ... اللہ کی اور سبب سے سر ماید دار کوئرت دے وہ اور چیز ہے لیکن سر ماید دار بحیثیت سر ماید دار ہونے کے نجاست کا تک ہے گندگی کا تک ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے ... باقی طہارت کا طریقہ بتلادیا گیا کہ خود بھی پاک بناؤ .... تو معدے میں سب پچھ گڑ جائے گا۔ اگر مال میں ہے بچیئیں نظے گا اور صرف سر ماید دار کے پاس رہ جائے گا گو یا وہ نجاست معدے میں ہی بھری دہے گی۔ تو معدہ بھی گیا انسان بھی گیا۔ سارا کار خاند درہم برہم ہوجائے گا، اس واسطے خرورت بھی گئی کہ چوبیس گھنے کے اندر اندر اس میں سے بچے فضلات بھی نظلتے رہیں ..... (یعنی ایک معید مدت کے اندر جو علامات صحت ہے۔ بصورت دیگر علامت مرض) تا کہ اس کے اندر پائی پیدا ہو، سے نمیس ہوگا تو سر مایہ دار اور مز دور کی جنگ چیڑجائے گی، معدہ الگ لڑے گا اور ہاتھ بپاؤں الگ لڑیں گے اس لیے کہ جب فضلات کوئیس نکا لے گا تو پیا بیار ابول پیدا ہوں گ تو ہاتھ بھی، پاؤں بھی اور دماغ بھی سب ہی چیزیں بیاری کا شکار ہوں گی۔ اس لیے ہاتھ بھی چاہتا ہے کہ معدے میں ہے کچھ نکار ہے، بیر بھی چاہتا ہے کہ معدے میں ہے کچھ نکار ہے، بیر بھی چاہتا ہے کہ معدے میں ہے کچھ نکار ہے، بیر بھی چاہتا ہے کہ معدے میں ہے کچھ نکار ہے، بیر بھی چاہتا ہے کہ معدے میں ہے کچھ نکار ہے، بیر بھی چاہتا ہے کہ معدے میں ہے کھونکار ہے، بیر بھی چاہتا ہے کہ معدے میں ہے کھونکار ہے، بیر بھی چاہتا ہے کہ معدے میں ہے کھونکار ہے، بیر بھی چاہتا ہے کہ معدے میں ہیں ہوگا۔

جسم میں تین قشم کےاعضاء

توتین شم کے اعضاء رکھے گئے۔ ایک اعضاء العلم، ایک عضاء العمل اور ایک اعضاء الدولة ، یا اعضاء المال جن کے اندرسر مایہ جج رہتا ہے۔ ہر مایہ دار کا کام بیہ کہ کدہ ذائد حصد زکا لگارہے اور باقی حصہ جج کرتا رہے۔ مزید زیادہ نکال دی توطیعت بلکی رہے گی ، کیکن فرض اتنا کیا گیا کہ موقع بیموقع نکالے ، ایک حداعتمال کے اندر خارج کردے۔ بالک معدد خالی کردیا تو خالی تولی ہو کرئیس ختم ندہ وجائے۔

کیکن اگر تمہارے اندر کوئی دوسری قوت سے زندہ رہنے گلے اور کھانا پینا ترک کردے مگر میٹنا ڈیچزیں ہیں۔

اصول اور قاعدے کی بات یمی ہے کہ بقدر ضرورت جمع رہے تو بقدر ضروت نکل رہے آمدورفت کا سلسلہ جاری رہے جب یہ بند ہوجائے گاتو معدہ بگڑ جائے گا۔

خلوکش ہوگا تو فنا طاری ہوگی ،تو کچھ جح رہے، کچھ خلا رہے، دونوں چیزیں ہوتب ہی صحت برقر اررم مکتی ہےتو اعضاء العلم کواد ٹیار کھا گیا ،اعضاء العمل کو پیت رکھا گیا اور اعضاء الممال کوننی رکھا گیا کیول کریداس قابل نہیں ہے کدان کونما یا کیا جائے۔

«علم 'الله كي اور' مال' معدے كي صفت ہے

اب اگرایک عالمی آگوگندگی کو پیند کرنے گئو کیا پیدائش کی بات ہوگی؟
اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آگو یوں چاہے کہ میں معدہ بن جاؤں ، میرے اندر عالم نوال ویا ، اور وہ چاہتی خیاست بھر دی جائے ۔ تواللہ نے اس کو لطافت دی اور اس کو کمال دیا ، اور وہ چاہتی ہے کہ میرے اندر گئر گل بھر جائے ۔ میہ تو عشل ووائش ہے با کو حال دوہ چاہتی ہے کہ میرے اندر گئر گی بھر جائے ۔ میہ تو عشل ووائش ہے خلاف ہے ، اخلاتی طور پر بھی بری چیز ہے واضعی طور پر بھی بری چیز ہے ۔

بہر حال حق تعالی شائہ نے اہل علم کوئزت اور عظمت بخشی ہے ... اور وجہ اس کی مید ہے کہ اللہ کی ذات اس کی مید ہے کہ اللہ کی ذات عالی اور صفات کمال .... ظاہر ہے کہ انے بڑی کوئی چیز نہیں ہوسکتی ۔ ساری جملا کیاں آئیس کے لیے ہیں اور مال ودولت مید سعد کی صفات ہیں بیروز اند متغیر ہونے والی چیزیں ہیں۔ مذال کے لیے بیتا ہے اور مال ودولت مید صدت کی صفات ہیں بیروز اند متغیر ہونے والی چیزیں ہیں۔ مذال کے لیے بیتا ہے اور ندان کے لیے بیتا ہے اور ندان کے لیے دوام ہے۔

عقل كا كھوك اور ناشكر ہين

اگراللہ کی صفت کی ہندے کے اندرآئے گویا اللہ تعالیٰ اینے اس ہندے کو اپنانمائندہ بناتے ہیں کہ و میری صفت کا حال ہے اس کو دنیا کے اندر مجیلا، ... اور وہ کے کہ میں آو معد کی صفت کا حال بنتا چاہتا ہوں میں آو گندگی حاصل کرنا چاہت اور اور اے بی مجیلانا چاہتا ہوں اور ابدا ہوگا کہ جس منصب کے لیے اللہ نے اسا وہ اور العلوم اس منصب کو بٹالگانے کا باعث ہوگا کہ جس منصب کے لیے اللہ نے اسے دار العلوم میں تیج کیا کہ بیطالب علم ہے اس کی سعادت اس کو بینچا دیا کہ ایک مرکز علم میں تیج کیا کہ بیطالب علم کا ملازم میں بنایا کی تعیشر کا کا کارکن نہیں بنایا کی صفت اور اپنی او ٹی صفات میں بھی جو او ٹی میں بنایا کی تعیشر کا کارکن نہیں بنایا کی تعیشر کا کارکن نہیں بنایا کی صفت کا اس کو حال بنا کر الی تیک ورائی ہو او ٹی صفات میں ہی جو او ٹی میں مناز ہو ایک کا میں کہ الیے میں کہ کار اس کے ایک میں کہ کہ ایک کام کے لیے فتی کرایا۔ اور ان کا موں کے لیے فتی نہیں کیا جو گندگر کا میں دیا ہے اس شرف میں کیا دائس اور کیا تا کہ کیا ۔ اس لیے اس شرف میں ان کر رہے انہائی کم ہے۔

صديث شرارشاوفرمايا گياــــــك :مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ طَالِبُ الْمِلْـــم وَطَالِكِ اللَّذْيَا المَّالِـِكِ الْعِلْــم فَيَـــرْدَادُ رِصَـى الرَّحْمُنِ وَامَّـا طَالِـكِ الدُّنْيَا فَيَتَمَادٰى فِى الطُّفْيَانِ

تو ایک علم ہے جورضائے رحمٰن کی طرف لے جاتا ہے اورایک مال ہے جو طغیان کی طرف لے جاتا ہے۔

دوچیزوں نے ایک چھاتی سے دورھ پیاہے

حفزت العلامه مولانا محمد انورشاہ صاحب سمیریؒ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے (جس کا ترجمہ بیسے ) کہ دوچیزیں ہیں جنہوں نے ایک چھاتی ہے دودھ پیاہے کہ ایک سے دوسری جدانیس ہوسکتی ۔ اور وہ کون ہی چیزیں ہیں ایک بحکت اور تقوئی ۔
اس لیے جب علم آئے گا تو خشیۃ اللہ بھی آئے گا۔ خوف خداوندی بھی آئے گا، بیمکن منبیں کہ علم ہواور اللہ کا خوف نہ ہو ۔ تو علم آیا اس کے ساتھ تقوئی بھی آئے گا، یو گا، یا تو اس کے ساتھ تقوئی بھی آئے گا، یو طل اس کے ساتھ تقوئی بھی ایک وطن کے دوبا شدے ہیں ۔ جب دولت آئے گی تو سر گئی بھی بڑھے گی، بغاوت بھی بڑھے گی اللہ یک آؤ می بھی کے دوبا شدے ہیں ۔ جب دولت آئے گی تو سر گئی بھی بڑھے گی بغاوت بھی بڑھے گی اللہ یک آؤ می بال کوشری طریق پر کمائے اور طال طسسریق کی اللہ کہ تا رہے تو وہ ہم داور طفیانی سے نئی برخرج کرے اور طفیانی ہے نئی بیٹس اللہ کرتا رہے تو وہ ہم داور طفیانی سے نئی برخرج کرے اور طفیانی ہے دی جائے گان مال بٹلادیے ہیں کہ خوارش کے طور پر جائے گان مال بٹلادیے ہیں کہ خوارش کے طور پر جائے گان بالی بیا ہو جائے گیں بال بٹلادیے ہیں کہ خوارش کے طور پر اس میں یا کی پیدا ہو جائے گئی بال بٹلادیے ہیں کہ خوارش کے طور پر اس میں یا کی پیدا ہو جائے گئی بیل کرنا چاہے۔

## طالب علم آلات خداوندي بين

آج ونیایس اس علم دین کے او پر کوئی وعد و نیس ند و و اسکاند عز سے کاندکی مرتبدا ورعزت وجاہ کا۔ آگر تر آن و صدیف کا بڑے ہے ہے بڑا عالم بحوق کوئی وعدہ فیس کد اُسے ملک کا گور نربنا دیا جائے گایا پر بزیڈ نٹ بنا دیا جائے گا۔ بل کہ لوگ اس کو عیب نگار تا ہیں کہ وہ نظر بنیں نہ عیب رکاتے ہیں کیوں کہ اُس علم کے پڑھے ہوئے نہ اس قابل ہیں کہ وہ نظر بنیں نہ بھی کی اور دینوی صنعت وحرفت کا کام اُئیس آئے۔ بیائیس (بطورطعت، ) کہب جا تا ہے بیفاط ہویا تھے ہوئے و بیق بات الگ ہے گر کہا جا تا ہے بقوان علم کی تحصیل پر کوئی ویدو گئیس .... میل کہ اگر وعدہ ہے قواس کا ہے کہ عزت کی بجائے بھیلوگ طعن کریں گے آپ کے او پر مذاتی کریں گے۔ اگر وعدہ ہے قواس کا تو ہے کہ آپ طعن کریں گے آپ کے او پر مذاتی کریں گے۔ اگر وعدہ ہے قوان کا تو ہے کہ آپ دور حدم نہ دولت مند ہونے نے بھیلوگ

ونیوی انعام کاخدائی وعدہ نہیں ہے۔

لیکن اس کے باوجود بہاں آئے تو کیوں تشریف لائے جب کہ کوئی وعدہ بھی انہیں ۔ تو بیہ آپ کوفئ وعدہ بھی خیس ۔ تو بیہ آپ کو معادت کھنے کر الڈی ہے۔ جس کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اِللہ تعنی مؤلف اللہ کو گوئا کہ کہ تعاوضاً وہ بھی اِنگا منعوض کے دولوں کو جمود کیا جاتا ہے اور اس کی طرف النقات ہے کہ جاؤ اور جا کر پڑھو چاہے دنیا نہ لیے تو دنیا مانا نہ مانا اس کی طرف النقات نہیں ہے، ملنے کی چر تو وہ ہے جس کی فرمدداری جق تعالی نے لی کہ ہم اس کی حفاظت کہیں ہے، ملنے کی چر تو وہ ہے جس کی فرمدداری جق تعالی نے لی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ لوگ (طلب کرام) گویا جارے کو کی وعدہ نیس اور چی تعالی نشانۂ کے کو یا آلات کار ہیں۔ آپ کے واسطے سے ان کے کلام کی دنیا میں حفاظت ہورہ بی ہے کہ کوئی وعدہ نیس اور پھر تھی (بے لوث فرق دوفرج) لوگ چلوہ ہیں۔ تو قرآن بھی مجرہ ہے اور اس کی حفاظت کے طرق بھی رہدی ہو ہیں۔

# اشاعتِ قرآن بغيروسائل زياده ہوتی ہے

بل کہ بین کہتا ہوں کہ اسلامی عکومتوں کا ایعض اوقات ختم ہونا بیقر آن حکیم کی حفاظت کی دلیل ہے۔ اگر مسلسل اور مستر اسلامی دونیس قائم رہتیں اور قرآن حکیم محفوظ رہتا تو لوگ طعن کر سکتے ہے کہ دیست قائم ہوا ہے لیکن جیب بات میں ہو جب قائم ہوا ہے لیکن جیب بات میں ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ مسلمانوں کے ہاتھ میں تکواریں نہیں ہوتیں تو اسلام زیادہ پھیلتا ہے اور جب تکوار آجاتی ہے تو کہ جب تکوار آجاتی ہے اور جب الکوار آجاتی ہے کہ اس کی اشاعت، اس

کی حفاظت نہ تلوار پرموتو ف ہے نہ حکومت پرموتو ف ، نہ جاہ وعزت پرموتو ف ، بیر ہماری حفاظت پرموتو ف ہے ۔ چاہےعزت کے ذریعے حفاظت کرائیں چاہے دولت مندی کے ذریعے سے حفاظت کرائمیں۔

دولت کا پیخاصہ نہیں کہ دوقر آن کی حفاظت کرے۔ یہ تو ہماری حفاظت کا الڑ
ہے۔ اس حفاظت کے لیے جس قوم کو در ایعہ بنادیا جائے وسیلہ بنادیا جائے (جس کے
حصہ میں پیر سعادت بغیر زورہا زوآئے تو ) اُسے اپنی قصت پر ناز کرنا چاہیے گرنا ز
کے معتی فخر کے نہیں ناز کے معتی شکر کرنے کے بین کہ جبتا بھی شکر کرے کم ہے باتی فخر ک
تو ممانعت کی گئی ہے اس لیے کہ فخر تو این ذاتی چز پر آدی کر سکتا ہے تو یہ ہماری ذاتی
ملک تھوڑا تی ہے ہم تو خادم اور خلام بنائے گئے ہیں، تو ایمن کے لیے فخر زیبائیس ہے نہ
ملک تعران کے لیے مزاوار ہے، ہم تو امانت دار بنائے گئے ہیں۔ خطاد یا جائے تو دو کھی فخر نہیں کرے
زیباہے، اگر ٹرزا فی کو کروڑ وں اور لاکھوں روپید پر بھلادیا جائے تو دو کھی فخر نہیں کرے
گا۔ اسلام ہے بڑھ کرکوئی دولت نہیں ، گر تفاخری اس پر بھی اجازت نہیں۔

احسان ہمارانہیں بل کہاللہ کا ہم پرہے

قرآن علىم مل بك يكشون عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا فَل لا تَمْتُوا عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا فَل لا تَمْتُوا عَلَى إِن مُحْتُمُ مَنْ هَدَاكُم لِلْإِيمَانِ إِن مُحْتُمُ مَن وَالْحَدِينَ (الجرات: 12) بهر حال الله كا اجازت نيس كرآب الله والمان يرفر كري الله على يراصان كيس كريم آپ كرقرآن كي مخاطت كرر جيس الله كا احسان مائي كراس في حقاظت كرية إلى كرورول احسان مائي كراس في الله كرورول ورائع موجودين ان من آپ وقت كيات كوريد بناديا الله كياس كرورول ورائع موجودين ان من آپ وقت كيات كوريد مناها مي الله كاموقع فيس ودرائع موجودين ان من آپ وقت كيات كوريد مناها مي الله كاموقع فيس و

تو بہر حال میں بیاس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جم علم کوآپ حاصل کرنے کے
لیے آئے ہیں وہ علم فی نفسہ شرف کی چیز ہے۔ لیکن میں ابھی تک جتی بات عرض کر سکا
ہوں کہ بیعلم آ کھی کا ہو، یا کان کا ہو، یانا ک کا ہویا زبان کا ہو۔ بیسب محسوسات کے علم
ہیں اس کو بھی اللہ نے عزت دی ہے۔ لیکن محسوسات کا علم چیر بھی ہے۔ اس کے او پر
ایک اور علم ہے (جس کو علم الہی کہا جاتا ہے۔ جس طرح قلب محسوسات کا اور اک کرتا
ہے۔ ای طرح علوم الہید کا بھی اور اک کرتا ہے۔)

قلب علم حسیه اورغیبید دونول کامدرک ہے

تو قلب فی الحقیقت علوم الهیه غیبیه اور حسید دونوں کا حال ہے۔ آ کھو، ناک، کان بیر حی علوم کے علاء ہیں۔ اور قلب میں دونوں شائیس رکھی گئی ہیں محسوسات کو بھی جانتا ہے اور مغیبات کو بھی جانتا ہے۔

اس میں ایک در یچه عالم غیب کی طرف کھا ہواہے تو ہاں سے (علوم غیبیہ) اخذ کرتا ہے اور ایک در یچه عالم شاہد کی طرف کھا ہواہے تو ہاں سے بھی اخذ کرتا ہے۔ تو قلب ایک جامع ترین چیز ہے محسوسات کا بھی عالم ہے۔ اور مغیبات کا بھی۔

ٹل کداگرغور کیا جائے تو ان محسوسات کے علم میں بھی اصل قلب ہے۔ لیعنی آ نکھہ ناک، کان حقیقۂ عالم نہیں ہیں، ان چیزوں کا عالم بھی قلب ہی ہے۔ یہ سب آلات کار ہیں۔

مجتی آپ نے دیکھا ،وگا۔ آپ بازار میں چلے جارہے ہیں۔اور بڑے کھیل تماشے نکل رہے ،وں جب گھر آئے تو دوسر شخص نے آپ سے کہا کہ آج تو بڑے بڑے بڑے تماشے بازار سے گزرے، آپ نے کہا کیسے تماشے؟ اس نے کہامیاں وہ ڈھول ڈھمکے بجتے جارہے تقیطوس نکل رہاتھا، آپ کہتے ہیں کہ چھے تو کوئی ٹیزئیں۔

### اصل عالم اعضاء نہیں قلب ہے

آپ کتے ہیں افوایش اپنے فلال دھیان بیں مشغول تھا تجھے یہ پیہ ہی نہیں چلا کہ کی تا میں افوایش اپنے ہیں نہیں چلا کہ کی تمام کے کا ردھیان دیکتا ہے۔
اگر دھیان متو جہیں ہے آو کھی ہوگ ہی بھی کچھ نظر نہیں آگ گا۔ اور دھیان یہ قوت خیالیہ ہے بی متحیلہ وہ اندو فی قوت ہے جس کا حاصل یہ کہ اگر قلب دیکھنے کی طرف متوجہ ہوتا آگھیں دیکھیں گا۔ وہ مسئلہ کے اندر مطالعہ میں منہک رہے ہیں اور گھندن کی جائے گھنڈ بھی گزرگیا آپ کو فیر بی نہیں کہ گھنڈ بھی دوسراطالب علم کہتا ہے کہ جمال گھنڈ کی گیا ہے ہیں کہ اوقی آگیا ہے۔
جائے گھنڈ بھی گزرگیا آپ کو فیر بی نہیں کہ گھنڈ بھی دوسراطالب علم کہتا ہے کہ جمال گھنڈ کی گیا ہے۔ سی کا وقت آگیا ہے آپ جالم کی ا

افو! بین اس وقت اس مسئلہ میں منہمک تھا بھے پتہ ہی نہ چاا کہ گھنٹہ ہوا بھی ہے یانہیں کوئی کان میں روئی تونمیں دی ہوئی تھی گھڑئیں۔ آ واز اس لیےنیس آئی کہ قلب اوھر متوجنہیں تھا۔ توسننے والی چیز کان ٹیس ہے۔ بل کہ قلب ہے۔ ویکھنے والی چیز آ ککھ نہیں مل کہ قلب ہے۔

ہے پھر نہیں ویکھتی ۔ کان کھلے ہیں پھر نہیں سنتہ اس لیے کہ وہ قلب کو متوجہ ہی نہیں کرتے ۔ تو شعب سال کے کہ وہ قلب کو متوجہ ہی نہیں کر تر نہ تو سے کہ بیلے وہ محسوسات کا عالم ہو لیے ہی مغیبات کا بھی عالم ہو لیے ہی الہیات کا بھی عالم ہو لیے ہی الہیات کا بھی عالم ہو لیے ہی لیتا ہے جیے وہ شہود ہے، جیسے وہ شرق کی چیزیں بھی لیتا ہے جیسے وہ شرق کی چیزیں بھی لیتا ہے جیسے وہ شرق کی جیزیں بھی لیتا ہے جیسے وہ کی اخذ کرتا ہے۔

## قلب اصفت كن كابهى حامل ب

تو جامع ترین عالم انسان کے اندر قلب ہے۔ اس کو اللہ نے ساری کا کتات کا بادشاہ بنایا میہ ہاتھ اور پیر میہ سب اس کے خدام اور لنظر ہیں۔خدام کے اندر میہ صلاحیت نہیں ہے اگر ہے تو قلب کے اندر ہے۔ اگر قلب میں چاہتا ہے کہ میں فلال جگہ چلوں۔ دل کو میہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پیروچلو! بس قلب میں آیا اور پیروں نے حرکت کرنی شروع کردی۔

قلب اگر چاہتاہے کہ میں کی چیز کودیکھوں توامر کرنے کی ضرورت نہیں قلب نے دیکھنے کا ارادہ کیا لیک اٹھ جاتی ہے اور آ کھودیکینا شروع کردیتی ہے تو آ کھو، کان، ناک اس درجہ تالج فرمان ہیں کہ قلب میں مختل پیدا ہوااور انہوں نے اپنا کام شروع کردیا۔

گو یا قلب کے اندر کن قیکون کی طاقت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہوجاوہ ہوگئ کہنے کی ضرورت نہیں محض منشاء ہوا کہ ہوجا میں دیکھنے لگوں بس آئھوں نے دیکھنا شروع کردیا تو اس درجہتا لجح فرمان بنائے گئے ہیں۔

#### فساد کے سدیاب کے لیے ضروری ہے کہ علائے محسوسات تا بع ہوں علمائے مغیبات کے

اس ہے ایک نتیجہ نکل آیا کہ علما مجسوسات جب تک علاء مغیبات کے تابع ہوکر نہیں رہیں گے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔اگر محض کان آئھ ناک کوحا کم مطلق بنادیا جائے اور قلب کوان مے منقطع کرلیں تو دنیا تباہ وبرباد ہوجائے گی۔اس لیے آئکھ کان كاعلم جب بي صحيح اور برقر اررب كاكه قلب كاعلم آ كے ہواور قلب كى حكومت ہوتو جو علماء نیبی علوم کے عالم ہیں۔ جوعلاء الہامات ربانی کے عالم ہیں اور جوعلاء شرائع خداوندی کے عالم ہیں ان کوعلائے محسوں کے او پر حکومت کا مقام دیا جائے۔ تب ہی بي علائے محسوں محمح طور پرچل سكتے ہیں اس واسطے كمحسوسات اسى قلب كے تالع ہیں۔ توحق تعالى شانه ف اگرآب كونتخب كيا تومصرات كے علم كے ليے نہيں كيا، مسموعات کے علم کے لیے منتخب نہیں کیابل کہ علوم خداوندی اورقلبی علم کے لیے منتخب کیا جوتمام علوم كاحاكم باورسب كاويرسر براه كى حيثيت ركهتا ب

اگر قلب بیرچاہنے لگے کدمیں آ نکھ بن جاؤں تواس کے بیمعنی ہیں کہ حاکم بیر چاہتاہے کہ میں محکوم بن جاؤں مخدوم ہیہ چاہتاہے کہ میں خادم بن جاؤں ۔ ریتو قلب موضوع ہے۔معاملہ برنکس ہوگیا۔

علوم محسوسات کوللجائی ہوئی نظروں سے دیکھناعلم دین کو بٹالگا ناہے اس كومنصب تو اونجاديا كيا اوروه نيجابننے لگا۔اس كا كام يد ہے كه اونجائى كو برقرارر کھے تو اللہ نے آپ کوقلب بنایا ہے تو قلب کا جومقام ہے اس کو جب تک آ ب محفوظ نہیں رکھیں گے۔ کام نہیں چل سکتا۔اگرآ پ نے اس مقام کومحفوظ رکھا تو

کان ناک آ نکھ سب آپ کے تالع ہوکر چلیں گے اور اگر آپ کے دل میں بیرا کی ہوا کہ میں آ نکھ بن جاؤں تو آ نکھ فر ماہر داری چھوڑ دیے گی وہ کیے گی کہ میں خود مستقل مول كه قلب ميرى طرف جيك لكاغلام وعتاج بن كرميرى طرف متوجه موا\_تومعلوم ہوا کہاصل میں ہوں تو علمائے مغیبات اور علمائے شرائع اگر ان علوم اور ان علمائے کے سامنے جو محض محسوسات کے عالم ہیں جھکنے لگیں ۔خواہ وہ سائنس ہویا فلسفہ خواہ مبصرات ہوں پامسموعات ہوں۔خواہ وہ نئی نئی ایجادات کی چیزیں ہوں مگر لا کچ کی نگاہوں سے دیکھنے لگیں تو انہوں نے علم دین کو بٹالگا دیا کہ ای علم کا توفیض ہے کہ محسوسات سامنے آ رہی ہیں۔ اگر مغیبات کاعلم منقطع ہوجائے تومحسوسات بھی دنیا ہے منقطع ہوجا ئیں بیہ یاتی نہیں رہ سکتیں ۔اس کیے اہل علم کونا زبھی کرنا چاہیے اورشکر بھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں منتخب کیا، اور توعلم کے دائرے میں لے آئے مز دور نہیں بنايا ـ كەنبىم ئوكرى اڭھائىي،معدەنېيى بنايا كەنجاست جىغ كرىي بل كەعالم بنايا كەنبى دیکھیں سنیں اور چکھیں اور محسوسات کے علم کوآ کے بڑھا عیں ۔اس سے بڑھ کر ہمیں ان علاء میں داخل کیا جوالہیات کے عالم ہیں ۔خودمحسوسات کے اویر حاکم ہیں تو جوانتهائي مقام ہوه آپ كول كيا۔

# اہل علم کی اصلاح کے بغیرعوام الناس کی اصلاح ممکن نہیں

اس کا تنات بدن یس انتهائی مقام قلب کا ہے اور اس کا تنات آفاق یس الل علم کا ہے۔ گویاوہ بمزار قالب کے ہیں۔ توقلب اگرفاسد موجات توساری کا تنات فاسد موجاتی ہے حضور سرور کا تنات کا ارشاد گرائی ہے کہ۔ آلا وفی المجسمة کُلُه وَاذَا فَسَدَتْ فَسَدَالْجَسَدُ کُلُهُ وَاذَا فَسَدَتْ فَسَدَالْجَسَدُ کُلُهُ وَاذَا فَسَدَتْ فَسَدَالْجَسَدُ کُلُه

آلا وَهِي الْقُلْبُ \_ تو قلب اگر شیک رہیں گے اگر قلب میں فساد آگیا تو تمام اعضاء میں فساد آگیا تو تمام اعضاء میں فساد آجائے گا ... . تو الما علم کا کام ہیے کہ وہ فساد ہو دور بھاگئے کی کوشش کریں۔ ان کا کام صلح بھیلانا ہے۔ اور بھیلا کردنیا کور شدہ ہدایت اور بھلائی کی طرف اور بزرگی کی طرف لانا ہے۔ اگر وہ بھی جوام الناس کی طرح چند چیزوں، چند شمیکروں یا چند محسوس چیز وں کے طالب بغے گئیں تو انہوں نے اپنے وقار کو کھودیا اور (انہوں نے اپنے مقام کو بچانا ہی نہیں) ان کا کام ہیکہ وہ قلب کے مقام کو باقی رکھیں اور رکھیں اور بھی ہوگئی تا کا کام بیکہ وہ قلب کے مقام کو باقی اور انہوں نے اپنے کو صارح بنا کی گیا ہے۔ اگر سارے مقتدی وضو کر آئی میں اور اور ام کا وضو تہ ہو یا تو ب جائے کہ کی نماز نہ ہوگی حب اور ماام کا وضو تہ ہو یا تو ب جائے کہ کی کی نماز نہ ہوگی و دومرے پاک امام بھی طام ہو۔ امام پارسااور پاک ہو۔ جب اس کی پائی ختم ہوگی تو دومرے پاک بھی دہیں گیا ہو تا کی کی نامتوں ہوگی۔

آپ اس کا نئات کے قلب ہیں۔اگراس میں طہارت ہے تو دنیا میں طہارت موجود ہے اگر اس میں خباخت آگئی تو دنیا میں خباخت پھیل جائے گی۔ دنیا میں نجاست عام ہوجائے گا۔

## آپ گر گئے تو توساری قوم گرجائے گی

امام ابوضیفٹ نے ایک بچکودیکھا کہ دوڑتا جارہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میاں آہتہ چلوگر جاؤگ نے اس لڑے نے جواب دیا کہ آ ہے آہتہ (اور دکھر) چلیں۔ اس لیے کہ اگر آپ گرگئے تو ساری قوم گرجائے گی۔ میرے گرنے سے تو صرف میں بی گروں گا۔

تو يهال عوام سے خوف نبيل خواص سے خوف ہے كدان كے فساد يرعوام كا فسادادران کی اصلاح برعوام کی اصلاح موقوف ہے، اس واسطے اگر بیصب کے اور ٹیک ہیں توعوام بھی ٹھیک ہیں، جب بھی فتنہ پھیلا ہے وام سے بھی نہیں پھیلا عوام توہے چار مے تنبع ہیں۔ان کے سامنے اللہ ورسول کا نام لو گے تو گردن جھکادیں گے۔اب نام لینے والا ہی خیانت کرے کہ اللہ ورسول کے نام سے اپنے ہی تخیلات پیش کرنے لگے۔اس پردے میں اپنے دل کی اغراض پیش کرنے لگے توسیہ ہے چارے عوام کا قصور نہیں۔ تو خواص کی اصلاح برعوام کی اصلاح موقون ہے اور خواص میں ناک کان آ کھنیں بل کہ قلب ہے۔ توجب اللہ نے آپ کوقلب بن یا آپ کوعالم کی اصلاح وفساد کامدار گھبرایا توبڑی ہی ناقص بات ہوگی کہ آپ فساد کی طرف آنے لگیں۔اورفساد کی طرف آنا یمی ہے کہ ایک عالی چیز کوچھوڑ کرسافل چیز کی طرف آپ کاذبن جانے گئے کہ پید کس طرح آئے ، راحت کس طرح ملے۔ بید توخود بخو د ملے گی وعد و مُنداوندی ہے، کچھوانے اللہ کے وعدے پراعتاد کرو۔اس مقام پرجعی آ کراگر آ ب جیبا آ دمی الله کے دعدوں پر بھر وسہ نہ کریے توعوام الناس سے کیا امیدرکھی جائے کہ وہ اللہ کی ذات عالی کے فرمودہ وعدوں پر بھروسہ کریں۔

# توکل علی اللہ سے ہر چیز ملتی ہے

تو آپ کاسب سے بڑا کا م آو کل اور استغناء ہے۔ ای بیس سب پھے ہے۔ آپ کے لیے دین بھی ہے اور دنیا بھی چاہتے توڑی ملے گر ضرور ملے گی جمکن ہے کہ آپ کھے پتی یا کروڑ پتی ندہو سکیش لیکن سیکڑ ول کروڑ پتی آپ کے قدموں کے سامنے سرجھکا میں گے اگر چہ آپ کروڑ پی ٹیمیں تو کروڑ پی بن جانا کوئی کمال کی چیز بھی تو نمیں، کروڑ پی کواسپے سامنے جھکا نامید کمال کی چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس کار نہ ہوتو کوئی مضا نکتے تیس کیکن ساری ونیا کی کاریں آپ کی کاریں ہیں جہاں گئے کار حاضر ہے پھر ہمیں کارکی مصیبت اُٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟

جب ساری دنیا کی کاریں ہماری رساری دنیا کی دولت ہماری، جہال شرورت ہے اللہ خود پوری کرتے ہیں۔ اس واسطے اس مقام پر آ کے تو آ دمی اللہ پر بحروسہ کرے، اس مقام پر آ کے بھی بحروسہ ندکیا تو پھر اللہ پر بحروسہ کرنے کا مقام کون سا آ پر گا؟!

# علم مع العبريت كاخاصه ارتقاء ب

توظم بلند ہونے کے لیے ہے ہت ہونے کے لیے نہیں۔ آدی بلی علم کی ہوا
ہری ہوئی ہو پھر ہت ہوجائے یہ ناممکن ہے۔ اگر اطیف چیز کثیف میں بھر دی
ہوائے تو وہ پست نہیں ہوتی آ ہے گیند کے اندر ہوا بھر دیجے پھر زمین پر دے ماریے
تو زمین سے کتازیا دہ او پر جائے گی۔ اور اگر ہوا انکال کر زمین پر ماریں گتوہ ہو۔
چیز کی طاقت ہوتی ہے تو طاقت تو علم ہے یہ جب بھر کی ہوئی ہوا ور پھر آ دی زمین کی
طرف جائے اور پخارے معلوم ہوتا ہے یا تو وہ علم نہیں ہے یا وہ علم تھے ہوائیں۔
اگر میں تو ہے جنگ پخا جائے گا اور اگر ملم ہے تو وہ اس کی قدر و تیت کوئیں جانیا تہ
اس کے استعمال کو جانا ہے نہ اس کی عزت وا بروکی اس کو قدر ومنزلت ہے۔ اس اس کے استعمال کو جانا ہے نہ دو ان کے تین ہو سکا۔
سے دونوں یا تین نیس تو وہ علم ہے ہوئے کے لیے نہیں ہوسکا۔

علم کا خاصرتر تی ، او نجائی اور بڑائی ہے بل کدای وجہ سے انسان کے لیے عبدیت لازم کی گئی ہے۔ اس لیے کر مخت علم اے مشکیریناوے گاعلم نیجا و کیونائیس چاہتا ۔ تو ہوسکتا ہے کدایک عالم بیس فرور بھی آجائے ، تکبر بھی آجائے ، بڑائی بھی آجائے اس کاعلاج عبدیت بیس رکھا گیا ہے۔ اور عبدیت کس مرد کا ل کے مسئے خور کو پال کئے بغیر پیدائیس ہوتی۔ مسئے خور کو پال کئے بغیر پیدائیس ہوتی۔

صاحب ہدائیے ایک موقع پر لکھا ہے کہ وہ عالم جس میں غرورتش ہوئتکم ہووہ عالم جس میں غرورتش ہوئتکم ہووہ عالم کے لیے فتنہ ہے آگروہ اس علم سے جابل رہتا تو بہتر رہتا ایک عام کا دریعہ بن جائے گا، اور آگروہ جابل ہے عالم بعلم ہوہ بدعات ومتحرات میں جتلا ہوگا۔ وہ بھی فساد کمیر ہے۔ تو علم کے لیے بھی ایک فتنہ ہے اس کا علاج عبد یہ دونوں چیزیں جح عبد یت کے دونوں چیزیں جح عبد یت کے دونوں چیزیں جح عبد یت کے دونوں چیزیں جح مجرب تک ید دونوں چیزیں جح مجرب تک ید دونوں چیزیں جح مجرب تک ید دونوں چیزیں جح مجرب تک مید ونوں چیزیں جح مجرب تک مید ونوں چیزیں جح

علم بلاعبديت اورعبديت بلاعكم كانتيجه

 بین، پھرکیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی ا تباع کریں ہم میں آورات بھی موجود ہے شل بھی موجود ہے۔ اپنی عقل کے ذرایع تورات سے اخذ کریں گے ا تباع کی ضرورت نہیں ، تیجہ یہ ہوا کہ جب عبدیت نکل گئ تو خالص علم رہا تو اس سے کبراور غرور پیدا ہوگیا ، کبراور غرور کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ظنون اور اوہام کا جموعہ ہوکررہ گئے علم قطعی باقی نہیں رہا۔ تو یہود علم کے فقتے میں گرفتار ہوئے ، جن میں تکبر پیدا ہواجس کو ایک موقع پر میں تعالی نے فریا یہ مناصر ف عن آیاتی اللّٰدِین یکٹی ووٹ یعیو المحق قوان یکرؤا محل آیة لا یکو منوا بھا (سورہ اعراف: ۱۲۷۱) یہووعلمی فقتے میں جنال ہوئے

تو يېرو على فقتے ميں مبتلا ہوئے تو شكوك وشبهات ان كاعلم رو گيا۔ ان كافيم در حقيقت و ہم ہے جس كانام انہوں نے فيم ركاديا۔ اس جبل كانام انہوں نے علم ركھ ليا۔ اس ليے كم منافئ علم جب ان ہے مقتطع ہو گئے توعلم كہاں ہے آتا۔

بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیْنَاتُ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ (عَلَیوت: ٩٩)
علم توابل علم کے سینوں سے نکل کر ماتا ہے۔ کاغذوں اور اور اق بیل تو رسوم اور دوال
ہوتے ہیں ان رسوم اور دوال کے مدلولات الل علم کے سینوں میں ہوتے ہیں جب
وہ نفع بھی ان سے نتم ہوگیا توعلم کی صورت رہ گئ، اور محض صورت جس سے روح تکل
بائے وہ الآئی ہے چندون کے بعدوہ گئی ہے، پھٹی ہے میر تی ہے۔ نہ صورت رہتی ہے
نہ حقیقت رہتی ہے تو میدوا تشکیار کے فقتے میں تباہ ہوئے ہیں وجع محدول بھا
واستنیف قائف الفہ مھنم طلاماً وَعُلُواً بحود اور استکیار ان کی شان رہ گئی .....

ہے۔وہاس کتاب پر چلے،توتصوف کی خاصیت رہے ہے کہ آ دمی شخصیتوں کی طرف حِمِلتا ہے۔

### نصاریٰ گویابدعتی امت ہے

تونصاري ؛ حضرت من عليه السلام ، احبار اور رببان كي طرف جيك اوراتنا جيك كەانہوں نے نجیل سے قطع نظر كر كے كہا كەكتاب ناطق توبيہ بزرگان دين ہیں۔اس کتاب ساکت کی اب ہمیں کیا ضرورت ہے جو یہ کہیں وہ ثریعت ، جو یہ کریں وہ شریعت ، اس کا نتیجہ میہ ہوا کہ تمام لوگوں کے افعال واعمال ان کے حق میں گویا شریعت بن گئے کتاب خداوندی سے منقطع ہو گئے اوران لوگوں کے آ گے اتنا جھکے کہ تواضع نہیں بل کہ ذابت نفس میں مبتلا ہوگئے اور جب ان لوگوں کے اعمال کوہی ش یعت سمجھا توطرح طرح کی بدعات میں مبتلا ہو گئے مکرات میں مبتلا ہو گئے کوئی مغلوب الحال ہوتو اس کے ممل کو بھی شریعت سمجھا جومغلوب عن الحال ہواس کو بھی شریعت سمجھا۔توان کے لیے غیرشر یعت شریعت بن گئی۔ادرمکروبدعت کا حاصل غيرشر يعت كوشر يعت بنانا ہى ہے تو نصاري كو يا بدعتى امت ہے حق تبارك وتعالى ارشاد فرمات بين: وَزَهْبَائِيَّةُ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِعَاء رضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعَايَتِهَا (الحديد:٢٥) تووه رببانيت كاشكار بوكر بدعات میں مبتلا ہوئے اور یہودعلی فتنہ کا شکار ہوکرائٹکبار میں مبتلا ہوئے۔

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَ لِيَعْبُدُواْ إِلَها وَاحِداً ... توبيملى فَنْتُ ش رَفّار موت اور وہ علمی فتنے میں مارے گئے۔

#### امت محربه يهود كے قش قدم پر

حدیث میں جناب نی کریم فی فرماتے ہیں کہتم یہود ونصار کی کی ہو بہو بیروی
کرد کے چھوٹی بات میں اور بڑی ہے بڑی بات میں، مقائد میں عمل میں، معاشرت
میں معیشت میں حتی کہ اگروہ کوئی فعل معکر بھی کریں گے اور عبث کام کریں گے۔ اس
میں بھی ان کا ساتھ دو گے ۔ تو نصار کی اور یہود اہل کتاب کے یہ جودو طبقے ہیں ان
میں بھی ان کا ساتھ دو گے ۔ تو نصار کی اور یہود اہل کتاب کے یہ جودو طبقے ہیں ان
میں بھی ان کا ساتھ دو روعلم میں مبتلا ہے اس کو اپنے علم کے او پر گھمنڈ ہے وہ کہتا ہے
دوہ ہے جو غرور نوس اور غرور وعلم میں مبتلا ہے اس کو اپنے علم کے او پر گھمنڈ ہے وہ کہتا ہے
مارے اندر عقل بھی موجود ہے بل کہ ایک قدم اس سے بھی آگے کہ حدیث کی بھی
ضرورت نہیں کہ بال خروہ ایک انسان کا بی تول ہے بسی خدا کا قول ہمار سے سامنے ہو
اور ہماری عقل سامنے ہو، ہدایت کے لیے کافی ہے، یہ طبقہ یہود کے قتش قدم پر چل
اور ہماری عقل سامنے ہو، ہدایت کے لیے کافی ہے، یہ طبقہ یہود کے قتش قدم پر چل
ریز اتو بچود دو انتظار اداور غرور نوٹ میں جتا ہوا۔

## امت محمد به نصاریٰ کے نقش قدم پر

اور ایک جماعت وہ ہے جو یہ گہتی ہے کہ یہ بزرگان دین شیخ جیٹیر وشکی اور حضرت بایزید بسطا کی تھی کتاب ناطق ہیں۔ اب کتاب ساکت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ، جو یہ کہیں وہ شریعت ، جو یہ کریں وہ شریعت ، اس قسم کے لوگ اکثر ویشتر بدعات بیں جتا ہیں ، اس لیے کہ المی اللہ کے بہت سے اعمال غلبہ حال میں سرز دہوتے ہیں جو خلاف شرع تونییں ہوتے لیکن وہ وقتی ہوتے ہیں جن کا رابطہ شرع تونییں ہوتے لیکن وہ وقتی ہوتے ہیں جن کا

شكار ہوتا ہے۔ اى واسطے حضرت سفيان تورئ نے فرمايا كه: مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلْمَائِنَا فَفِيْهِ شِبْهٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَمِنْ عِبَادِنَا فَفِيْهِ شِبْهٌ مِنَ التَّصَارٰى\_

علماء میں بگاڑ آتا ہے تووہ یہود کے نقش قدم پرجاتے ہیں۔ جحو دوائتکبار میں مبتلا ہوتے ہیں اورعبا دوز ہادییں بگاڑہ تا ہے تو وہ نصار کی کے نقش قدم پر <u>چلتے</u> ہیں تو وہ بدعات اور منکرات میں مبتلا ہوتے ہیں۔

# اہل حق کی پیجان

ابل حق كون بين؟ وه بين جونه متكبر نه ذليل النفس بين \_بل كه وتورالنفس اور متواضع النفس ہیں۔وہ درمیان میں ہیں۔جو کہ اہل سنت والجماعت ہیں جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ کا دائن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل اللہ کا دائمن ہے۔ نہوہ كتاب الله كوتفام كرابل الله بيمستغنى بنتة بين اور نه ابل الله كا دامن سنعيال كر كتاب الله عيمستغني بنتے بين علم وبال سے حاصل كرتے بيں عمل اور عمل ك نمونے یہاں سے حاصل کرتے ہیں۔تووہ ٹھیک۔صراطمتنقیم پرقائم ہیں ندافراط میں مبتلا ہیں نہ تفریط میں۔

تومیرے عرض کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جونہ افراط میں ہو نه تفريط ميں قلب سليم وہ ہے جس ميں نه غرور ہونہ ذلت نفس ہو۔ وہ قلب صحیح معنوں میں بدن کے او پر حکومت کرے گا اور تمام اعضاء کوسیدھا جلائے گا۔ تو آپ جب كريورے عالم كا قلب بيں اور حق تعالى نے آپ كوعلم بحى ديا ہے اور علم كے ساته تواضع بھی دی ہے نیک مزاح شخصیتیں بھی دیں کہ آپ ان کا دامن پکڑیں۔ اپنی پاک تماب اورسنت رسول بھی کہ اس کا دامن سنجالیں تو اس دولت عظیم کے آ جانے کے بعد پھر فیر کی دولت کی طرف متوجہ ہو کر آپ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں کہ ہمارے پاس دہیں، کل کوکیا دیکھیں کہ ہمارے پاس دہیں، کل کوکیا کریں گے؟ بیعلم کی انتہائی تو بین ہے، مقام علم کی بھی انتہائی تو بین ہے، آپ کو اپنا مقام بھی لینا چاہیے اور ید بھی کہ آپ کو اپنا مقام بھی لینا چاہیے اور ید بھی کہ آپ کو چیشیت و نیا بیس ہاتھ میر کی ٹیس اور دندہی آپ دنیا کے کال بیارے مالم کے قلب ہیں۔

تھوڑاعلم''عبدیت'' کے ساتھ دوگنااور مقبول ہوجا تاہے

اس مقام کا نقاضا ہیہ ہے کہ پورے وقار کے ساتھ پوری ریاضت کے ساتھ اور کے ساتھ اور پوری وینت کے ساتھ اور پوری وینت کے ساتھ اپنے علم کو پوری وینت کے ساتھ اپنے علم کو سے بیٹ کے اندر متوجہ رہیں ۔ پورے اوب کے ساتھ اپنے علم کو سے بیٹ سے بواسل ہوتا طالب کو تلم حاصل ہوتا ہوتا نازی شان میں گرتان ہوگا ہیشتہ بھی ہے مجروم رہے گا جو متواضع ہوگا اگر چید مینت بھی نہ کر سے بھی نظر میں ہمارے سامنے ہیں خود ہمارے ہم جماعت ہیں کوئی میت نہیں کی بھیشہ امتحانات میں فیل رہے گر خود ہمارے ہی میں میں استعداد طالب علم وہ کا منہیں کررہے جودہ قابل الاستعداد تطلوق ہیں کہ استعداد تطلوق ہیں کہ استعداد تطاب علم وہ کا منہیں کررہے جودہ قابل الاستعداد تطلوق کی اصلاح کر رہے ہودہ قابل الاستعداد تطلوق کی اصلاح کر ہے ہو تھوٹا کم بھی بہت ہوجاتا ہے تو عبدیت کے ساتھ وہ دگنا نظر آتا ہے اس کا کا م دگنا ہم وہ جواتا ہے اس کا کا م دگنا

اس لیے کد دنیا میں کام قابلیت نے بیس جاتا بل کہ مقولیت سے جاتا ہے آپ اگر سرے سے قابلیت کے چیجے لگ جائیں اور مقبولیت کے اسباس ترک کر دیں گ ۲۳۵

مجھی دنیا میں نتیج نیز کامٹیس کریں گے، قابلیت زیادہ سے زیادہ کتابیں ویکھنے سے آ جائے گی اور مقبولیت اطلاق کی اصلاح آ تبال اللہ اور انابت الی اللہ سے پیدا ہوگی ۔ اور مقبول بن کرآ دمی جو کام کرے گا دہ مقبول بن گا جو نقل وحرکت کرے گا مقبول ہوگی ہیں اور وہ ہزیں مقبول ہوگی ہیں اور وہ ہزاروں برکات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

مقرتیین کی لغزش بھی ہزاروں بر کات کا پیش خیمہ ہوتی ہے هفرت آ دم علیہ السلام کو آپ کتے ہیں کہ ذرای لغزش ہوگئ گروہ لغزش اور

حضرت ا دم عاییه اسلام لواپ بهته بین لید زرای گفترس بهوی عمروه گفترس اور دی غلطی هزاردن برکات کاچیش خیمه بن گی تو:

کار پاکاں را قیاس از خودمگیر گرچہ ماند در نوشتن شیر وثیر ا اٹل اللہ کی فلطی اور لفزش بھی ہماری ہزاروں طاعات ہے کہیں بہتر اور افضل ہوتی ہے جناب نبی کر کیم ﷺ کی لیلتہ التحریس میں آ کھے نہ کھی اور نماز قضا ہو گئ تو بظاہر اداکے مقابلہ میں لفزش معلوم ہوتی ہے لیکن اگر یہ نہ سرز د ہوتی تو قضا کے سیکٹر وں علوم واحکام اور فضا کی برکات تخفی رہ جاتے ہمارے سامنے کوئی اسوہ نہ آتا تو ہبر حال اہل اللہ کا ملین مقبولین بارگاہ خداد نمدی ہیں ان کی اگر لفزش بھی ہووہ بھی ہزاروں برکتوں کا چیش فیمہ ہے تو آ دی خود مقبول بن جائے ایک ایک فعل کو مقبول بنانے کی کوشش ندرے۔خود تبول سنے کی کوشش کرے۔

اسبابِ مقبولیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے

تو زیادہ تر طلبہ قابلیت کے پیدا کرنے میں مبتلارہتے ہیں میں اس سے انکار نمیں کرتا میں بیٹیں کہتا کہ آئ ہے آپ مطالعہ چھوڑ دیجے، کما بیں ندر کھیے، تکرار ختم کرد بیچے، پیرب کچھ ہو گریدا ساب؛ قابلیت پیدا کرنے کے بین اس کے ساتھ وہ اسباب بھی پیدا بیچیے بن سے متبولیت بھی پیدا ہو، ادب ادر پنے اخلاق کی درشگی، اپنے اساتذہ کی اطاعت اور ساتھ ساتھ اپنے قلب کے اندر غناء اور استغناء جوعلم کا خاص وصف ہے وہ پیدا کرنا ہوگا۔ اس صورت کے پیدا ہوجانے کے ابعدا گرمن بھر علم ہوگا تو دس من ہوکے نیایا ہوگا۔

اور جناب نی کریم ﷺ کی خاص شان استغناء ہے تلیج کے لیے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں بل کد کمل ہی نہیں تھم بھی ہے کہ آپ کہ دیتھے۔ وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْوِ إِنْ أَجْوِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورهُ شعراء ۱۰۹)

آپ تواس پر عمل کرتے ہی ہیں کہنے کی ضرورت نبھی ۔ گر پھر بھی کہا یا گیا کہ
اس مقام کا تقاضا ہے ہو اوراس مقام کی معرفت اور پیچان بھی ہے کہ اعلان کیا جائے
کہ ہم تم سے پہنے کے طالب نہیں ہیں۔ ہم تم سے محنت اور خدمت کے طالب نہیں
ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیسہ بھی آتا ہے اور خدمت بھی ہوجاتی ہے تو ایپ اندر
استغنا پیدا کیا جائے تا دب پیدا کیا جائے اور اطاعت کی خوڈ الی جائے سرکشی نہ پیدا
کی جائے بمرکلونی پیدا کیا جائے۔

# ہم خاکی النسل ہیں تو خاک بن کررہیں

اس لیے کہ جب ہم خاک ہیں .... سب خاکی گنسل ہیں خاک کا کام میٹیں ہے کہ آسان ہیں جائے اڑے۔ وہ تو پامال رہے گی جب ہی انہیں رہے گی اگر خاک اڑ کے چلی توجس پیر کرے گی لوگ وامن جھڑک دیں گے جس آتھ پیر کرے گی لوگ لعنت جیجیں کے لیکن اگر جوتوں میں پامال رہے گی تو اس کے او پریتیم کریں گے۔

طاہر ہی نہیں بل کہمطہر بھی سمجھیں گے تو خاک کا کام پیہ ہے کہ وہ خاک بن کر رہے۔اگرآتی بن کررہے گی تواس نے اپنانسب نامدابلیس سے ملادیا اہلیس نے كها تماك خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِين ..... تُوبَمْ تُواولادٱ وم بين، اہلیں کی اولا دنہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اہلیس کے خصائل اختیار کریں آ گ بن کے رہیں، خاک بن کے ندر ہیں اور جب خاک بن کے رہیں گے تو خاک وہ چیز ہے کہ پھول پھل ای سے اُگتے ہیں دنیا میں باغ وبہار کی رونق ای سے ہے۔ آج تک آ گ نے کی درخت کونییں اُ گاہا۔ آج تک کی آ گ کے اندر سے کوئی در ہانہیں نکلامہ کامٹی کا ہے کہ خشکی بھی پیدا کرتی ہے چھول پھل پیدا کرتی ہے سکون بھی پیدا کرتی ہے۔ ہاں آ گ کوخادم کی حیثیت سے وقتاً فو قناستعال کر لیتے ہیں لیکن اگر حدود سے گزرتی ہے تولوگ اس کو بچھانے کی فکر کرتے ہیں کہ اس کم بخت کے او پر يانى ڈالوورنە بيتو جلا ڈالےگى يتو بهر حال جب ہم خاكى الاصل ہيں تو ہمارا كام خاك بن کے رہنا ہے اور خاک بن کرر بنے کے معنی تأ دب اور ادب مع اللہ ہی ہیں۔

## ابل علم اوران کی ذمه داریاں

توبد چند کلمات آب کے سامنے جرأت کر کے میں نے اس لیے عرض کردیے كه آپ حضرات كامقام بهت بلندوبالا اور بهت بى اونجا ہے۔ آپ الله كا جتناشكر كرين كم بي كه آپ كواپيار فيح مقام عطا كيا ہے۔

مگر ما در ہے کہ جتنا بڑا اور رفیع مقام ہوتا ہے اس کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں اس کے واجبات بھی اتنے ہی ہوتے ،لیکن جب آ گئے ہیں توحق ادا کرنا يز ےگا۔ حافظ ضامن شہید جو ہمارے اکا بریس سے ہیں اور شاملی کے میدان میں امیر جہاد تقاور جہند ابھی ان کے ہمیدان میں امیر جہاد تقار مجتند ابھی ان کے ہاتھ میں تفا۔ ان سے کی نے کہا کہ حضرت میں اپنے بچکو تر آن حفظ کرانا چاہتا ہوں ، تو بنس کر قر مایا کہ کیوں .... یعنی عمر بحر کی بیاری اس کو کیول گاتا ہے اس لیے کہ قرآن یا دکرائے گاتو عمر بحر لازم ہوجائے گا کہ بیاری ویا حضارت یا دکرائے گاتو عمر بحد ان مصدبت آئے گی۔ تو کہ بیاری ویا کی میدان میں آتی حفظ کر کے میدان میں آتی حقظ کر کے میدان میں آتی ویا کی حقوق بھی لازم ہوجا کیں گے۔ اس کی علاوت بھی لازم ہوجا کیں گے۔ اس کی علاوت بھی لازم ہوجا کی گے۔ اس کی علاوت بھی لازم ہوجا کی گے۔ اس کی علاوت بھی لازم ہوجا کی گے۔ اس کی علاوت بھی لازم ہوگا کی اور اس کا تحفظ بھی۔

### خداراآبابيغ مقام كوبيجانين

اس بناپر یا تو آپ اس میدان میں نہ آئے ہوتے اور جب آ گئے تو چراخلاقی جرائت سے کام لے کراس مقام کے حقوق ادا کیجئے۔

حضرت خذیف بن یمان کے متعلق ہے کہ جب ایران فتح ہوا تو بغداد
تشریف الا کے تو کھانا کھار ہے تھے۔ ایک فاری فلام کھڑا ہوا کھانا کھال رہا تھا، تو ہاتھ
سے تھر ذیمن پر گر پڑا تو آپ نے لقمہ اُٹھا کے مٹی جھاڑی اور صاف کر کے تناول
فر مالیا۔ اس فلام نے کہا کہ بیآ پ نے کیا کیا؟ بیم تمدن ملک ہے فارسیوں کا ملک
ہے یہ ایک لقمہ جو کہ گندہ ہو چکا تھا اور آپ نے اس کواٹھا کر کھالیا۔۔۔۔؟ تو حضرت
حذیف کے نے جواب دیتے ہوئے وکی دلیل بیان ٹیس فرمائی ۔۔۔ بناک کہ فرمایا
ان اُتقویل کی وجہ سے چھوڑ دوں؟۔۔۔۔ تو اس ایک سنت کی وہ فظمت تھی کہ پور سے
ان ان اُتقویل کی وجہ سے چھوڑ دوں؟۔۔۔۔ تو اس ایک سنت کی وہ فظمت تھی کہ پور سے

تمدن کی وہ عظمت ان کے ذبن میں ٹہیں تھی۔اس سنت کا وہ وقار ذبن میں تھا کہ پورے ایران اور خراسان کے تعدن کی کوئی پرواہ ٹہیں کی بیخی ملامت کرنے والے ملامت کریں جمیں اس کی کوئی پرواہ ٹہیں جمیں اسپتے جبیب پاک کی سنت در کارہے۔

اس مقام کاحق میہ ہے کہ کم کی عظمت اور یقین پیدا ہو

تو جب تک به طمانینت اور اتنااعتاد اور اتنااطمینان سنت نبوی کے اویر نہ ہو اس وقت تک ایک عالم نے اپنے مقام کو پیچانا ہی نہیں ۔اور نہ ہی وہ اپنے مقام کو برقرار رکھ سکااس کا فرض ہے کہ ایک ایک سنت کی اتنی عظمت کرے کہ پوری دنیا ومافیها کیاس کے قلب کے اندروہ عظمت نہ ہو۔ پھر جائے اس مقام کاحق ادا ہوگا۔ توآب ماشاءاللدان حقوق كوخوب مجحت بين -سب سے زيادہ سمجتے بين، اساتذہ سامنے ہیں کتب سامنے ہیں ۔میری بیضرورت نتھی کہ میں اہل علم میں کھڑے ہوکر کچھ کہوں ،لیکن بہر حال کہنے سننے کے لیے کوئی بڑا ہونا ضروری نہیں چھوٹا اپنے بڑوں سے کہ سکتا ہے۔ایک ناقص بھی توایک کامل کے سامنے کہ سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ سے بڑا تو عالم بشریت اور عالم کا نئات میں کوئی نہیں لیکن آپ مشورہ اپنے بچپوٹول سے بھی فرماتے ہیں ۔حضرات صحابہ ﷺ سے بعض دفعه رائے قبول بھی فرمالیتے ہیں بعض دفعه اس رائے کی تو قیر بھی فرماتے ہیں۔ حالال كرآپ على صاحب وحي بين \_اگر كسي مشوره بهي ندفر مات توكوكي ادني نقص اور کی ندر ہتی ۔ کیوں کہ آ پ علی صاحب وجی ہیں اور ملہم من اللہ ہیں۔ مگر تعلیم ادراُسوهُ حسنه کے طور برآپ نے چھوٹول کوبھی موقع دیا کہ وہ بات کریں۔ایک ناقص الاستعداد كوجهي علم دياي كدوه ايك كامل الاستعداد كےسامنے اپنا خيال ظاہر كرے، قابل قبول ہوتو قبول كيا جائے۔ نا قابل قبول ہوتو منہ پر مارا جائے۔ حضرت حسکیم الاسلام اوران کے شیخ علامہ تشمیری کی غایت درجہ تواضع اور کسرنفسی

لیکن اگروہ ناقل ہوتو ناقل کی بات تو مانتا ہی پڑے گی، ہاں اگر ایتی رائے ظاہر کرے تو تق ہوتو ناقل کی بات تو مانتا ہی پڑے گی، ہاں اگر ایتی رائے ظاہر کر سے تو تق ہر کہ تاہد دیوار بھی تقویر کی تو تیر کرنی پڑے گی اگرچد دیوار بھادات بیں ہے ہوار آپ ماشاء اللہ انسانات میں ہے ہیں۔ اشرف المحقوقات بیں ہے ہیں گئر کے گی المحقوقات بیں ہے ہیں گئر کے گی المحقوقات بیں ہے ہیں گئر کی پڑے گی جب کہوہ تھی تی ہوتو ہو تو ہو گئر ہے گی جب کہوہ تھیت تق ہو ... تو آپ جھے ایک دیوار بی کہا ہوار ہیں کیا ہمارا تھم ؟ کیا ہمارا تھم ؟ کیا ہمارا تھم ؟ کیا ہمارا تھم ؟ کیا ہمارا م گئی ہے ہوتے گئی ہے ہوتے گئی ہے ہوتے گئی ان کے کہا ہے بڑرگوں کا نام لیتے ہیں ان کے کچھ مقولیا و بین دیوار ہیں کیا ہمارا تھم ؟ کیا ہمارا تھم ؟ کیا ہمارا تھم کی گئی ہے ہوتے گئی ہے ہوتے گئی ہے ہوتے گئی ہے ہیں ہیں ہے ہوتے گئی ہے ہوتے گئی ہے ہیں ہیں ہے ہوتے گئی ہے ہوتے گئی ہے ہوتے گئی ہیں ہے۔ موالے اس کے کہا ہے بڑرگوں کا نام لیتے ہیں ان کے کچھ تھے ہیں۔ ہیں و نقل کر لیتے ہیں۔

علامه تشميري كامقوله

ایک دفعہ ہمارے شیخ حضرت مولانا انورشاہ تشییری صاحبؓ دارالعلوم کی مجدید میں وعظ فر مارے شیخ حضرت مولانا انورشاہ تشییری صاحبؓ دارالعلوم کی محبد میں وعظ فر مالا کر ہنا ہائیں! ہمیں تو روٹیاں بھی اس لیے ملتی ہیں کہ تیغیر کے چندنا م ہم نے یاد کر اپنے ہیں انویس کی دوٹی ملتی رہتی ہے۔۔۔۔ تو کیا ہماراعکم؟ کیا ہماراقہم؟ صرف یہ کہ ہزرگوں کے سے سنائے کچھ مقالات یاد کر کے بھاراتھ کی حالات یاد کر کے بھاراتھ کی اور کے بتی ہم ناقل محض کر کے بھارہ بورگے دو اس کے کھارتا ہوگئے ہو تا مال محض

ہیں لیکن اگرنقل کے ساتھ کلام آئے گاتوہ قابل عظمت ہوگا۔اس لیے نسیحت کے قبول کرنے میں بڑے چھوٹے کافرق نہیں سمجھنا جاہے۔ حق تعالی شائ آب کو اورجمیں اپنی مرضیات پر چلائے اور مقبولیت کے

راستے عنایت فر مائے اورانجام بخیر فر مائے ۔ آمین۔

وَآخِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ









بيان....(۳۱)

اب تلک شاہد ہے جس پر کوہ فارال کا سکوت اے تغافل پیشہ! مجھ کو یادوہ پیال بھی ہے

# آ زادی منداورعلماء د بوبند

(بسان)

فدائے ملت حضرت مولا ناسیداسعد مدنی رحمة الله علیه





الْحَمْدُ لِلله وَكَلَّى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَفَى... اَمَّا بَعْدُا بِ الرَّرِكَ وَحَرَم علاء كرام ،اما تذه عظام، طلباء عزيز اور برادران محرّم ! بير وارالعلوم اسلاميكا اجتماع ہے۔ ابھی محسوس ہوا كداس ش ابھی مدرسد كی اور كاروائی بھی ہوئى ہے۔ اس ليے وقت میں وسعت بھی مذخود میرے ہی وقت میں وسعت ہے اور مذاس جلسے دوسرے كامول كی وجہے وقت میں وسعت ہے، وہ بھی ہونے ہیں ..... پھر بھی بھی باتیں آپ حضرات كے سامنے بيان كرنا ضرورى سيحت ہوں ورس

### شاه ولى الله كى خدمات اوران كاصليه

نوے لگائے گئے۔ اور بیعلت بتائی گئی کدانہوں نے اللہ کے کلام کو اس بازاری زبان میں جس میں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں تر جمہ کرکے قر آن کریم کی اہانت کی ہادر میکا فر ہیں، ان کو آل کردو۔ مجد گھیر لی گئی اور بہ شکل تمام نیچ۔ ای طرح اور الزام دیے جاتے تھے۔

### آ زادیٔ ہند کا سنگ بنیاد

ان کے بعدان کے صاحب زاد ہے اوران کے جانشین شاہ عب دالعسزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ای مثن پر قائم رہے۔ اور کماب وسنت کے علوم کو پھیلاتے رہے۔۔۔۔۔، نبی کے ذمانے میں لال قلعہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سازش سے بیاعلان کیا گیا کہ خاقت خدا کی ، ملک بادشاہ کا، اور حکم کمپنی بہادرکا۔

اس وقت سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ چندوستان دارالحرب ہو گیا مسافر پر دیکی تجارت کے نام پراسپنے مکراور تذمیروں سے جندوستان پر قابض ہو گئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کو آزاد کرائیں۔

### پہلاجہادِآ زادی

چنا نچ حضرت سیداحمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سارے ملک کا دورہ کیا۔ مرکز قائم کئے ہتھیا رقتع کئے ۔ فنڈ اکٹھا کیا۔ رضا کا رمبیا کئے اور سب سے پہلا جہاؤ آزاد کی لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔

### دوسراجهادآ زادي

دوسراجهاد آ زادی جومذ ہی طبقے اور علاء کی جدوجہد ہے وہ ۱۸۵۷ء کا جہادِ

آ زادی ہے۔سارے ملک نے اس ٹین ٹر کت کی بیٹیوں لا کھ سلمانوں نے اس ٹین شرکت کی ۔ لاکھوں مسلمان شہیدہ و نے اور مہندوستان کی آ زادی قریب ترجنی کہ پچرانگریز کا قبضہ ہوگیا۔۔۔۔۔ایٹ انڈیا کمپنی نے نہ چکم حاری کر دیا کہ۔

کوئی مولوی جہاں مطقل کردیا جائے .....اورمولوی کی پیچان بیہ بتائی کہ جس کےمنہ پرڈاڑھی ہو، لانبا کرتہ ہوئس بیرکافی ہے، کوئی مقدمہ کوئی ثبوت پچھ ضرورت نہیں ، پکڑواد مارڈ الو

دویشتے تک پورے ہندوستان میں انگریز وں کا تملی رہا کہ علب ء کو پکڑ کر پھانسیاں اور گولیا لگا تارہا۔ پچاسوں ہزارعلاء مارے گئے ، دبلی جیسے شہر میں تین تین ون تک گھوشے کے باوجو دیراٹ کا مئلہ بتانے والا کوئی ٹیس ماتا تھا، دیہا توں میں بیبیوں لوگ لاشیں لیے پھرتے تھے، کوئی جنازے کی ٹماز پڑھانے والائیس ماتا تھا، کوئی پڑھادے پڑھادے نہ پڑھادے۔ پڑھادے۔

### قيام دارالعلوم كاليس منظر

ال طریقے سے اسلام بے مہارا اور مسلمان ضائع ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ان مجاہدوں کے گروہ میں سے چند مجاہدین اور انہوں فئے سے محفو طرکھ سے اور انہوں نے آتا ہے نامدار نی کری ﷺ کے حکم سے مشورہ کرکے میہ طے کیا کہ اللہ کے دین کو زعرہ رکھنے کے لیے مدارس کی چھا تونیاں قائم کی جا تیں اور دار العلوم دیو بندائی سلسلے کا مدرسہ ہے۔ اللہ تعالی نے اسلام کی بقاکا سامان کردیا۔

چرچ تحریک اوراس کی نا کامی

اس دقت انگریزوں نے ان کونا کام کرنے کی کوشش شروع کی، پاوری بلائے

گئے پہال'' چہ ج تحریک''شروع ہوئی، ملازشتیں روپیے پیید، جائدا داور ہرقتم کالالحج اور ہرقتم کی تختی بھی شروع کی۔

چیانچید مولانا رحمت الله صاحب جو کیراندیش رہتے تھے، کیراند یو بی کا ایک قصبہ ہے، ۔۔۔۔۔ اور آگرہ یو بی کا درالسلطنت تھا اور دہاں گورز رہتا تھا وہاں ایک پادری پنڈت تین دن ہے جینے کر ہا تھا جو اللہ، نی کریم تھا اور قرآن کریم سب کے متعلق ہفوات بک رہاتھا، کی کی ہمت نمیس تھی کہ مقالیم میں جائے، آخر مولانا ہے برداشت نمیس ہوا، مولانا آئے اور مناظرہ ہوا، اس کو تکست ہوئی اور وہ ہوا، اس کو تکست ہوئی اور وہ ہوا، اس کو تک ہا کہ ایک مولوی ایجی زندہ ہے، اگر سے برے گاتو یہاں مسلمانوں کو عیمائی نمیس بنایا جاسکا۔ اس لیے جس قیت بیہ ہواں کو جیائی دے دی جائے۔

اس کے مطالبے پر گورنر نے حکم جاری کردیا کہ مولانا رحمت الله صاحب کو پکڑکر بھائی دے دی جائے .... کوئی بغاوت ٹیمیں تھی ، کوئی جرم ٹیمیں تھا، صرف مید کہ انہوں نے اسلام ، الله اور اس کے رسول کے متعلق برتیمیزی اور انتہامات کو برداشت نہ کر کے بدافعت کی۔

انفاق سے ....مسلمان تھا۔اس کوہ تھام تام کوملاء اس نے اسے دبالیاء اس وقت اس کوجاری ٹیس کیا، اور سلمانوں سے کہا کہ دیکھو بھائی! کوئی مولا نا رحمت اللہ پہال آیا ہوا ہے، جوجو اس کو بھائی دے دی جائے گی، اگر اس کو بھانا چہال در اتوں رات خائب کرد .... چنا شچہ اطلاع ملتے ہی مسلمانوں نے مولانا کو بہاں سے خائب کیا اور پھر مولانا ہجرت فر ماکر مکہ محرمہ چلے گئے مدر سے صولت یہ قائم کیا اور آج تک ان کا خاندان وہیں ہے۔

### بند تراتول رات بھاگ گیا

یکی پینٹرت کی طریقے سے استنول پہنچا، وہاں علاء کو پریشانی ہوئی خلیفہ کوفت
خرین اطلاع دی اور وہاں مشورہ ہوا، مولانا نے کہا کہ اس پاوری کے ساتھ میرا
مناظرہ ہو چکا ہے، بیں اس کو ہر اچکا ہوں، اگر کوئی افتظام ہوجائے تو بیں تیار ہوں۔
چنا نچہ مولانا وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کو اطلاع ہوگی اور بیر راتوں رات
وہاں سے غائب ہوگیا۔۔۔۔لیکن وہاں دربار قائم ہوا، اور پھر مناظرہ کی تمام
تفصیلات ، اعتر اضات وجوہات وغیرہ جو سب علاء ترکی جمع ہوئے تھے ان
کے سامنے آئیں اور اس کے بعد خلیفہ وقت کی طرف سے اصرار ہوا کہ ان تمام
تفصیلات کو مرتب کردیاجائے، تاکہ تمام دنیا عیسائیت کے دریش ان سے کام لے۔

### ر دعیسائیت میں بے مثال کتاب

چنانچیمولانانے''اظہارائی'' کے نام سے رسالہ مرتب کیا، آپ کے کرا پی بی سے اس کو دوبارہ ''بائیل سے قر آن تک'' کے نام سے شائع کیا گیا..... غرض اللہ نے فضل کیا اوراس مکتب فکر دارالعلوم، مظاہرالعلوم، مدرسہ شاہی اورامرو ہدوغیرہ کوائد تعالی نے اس طرح قبول کیا کہ

آئ سارے عالم میں جہاں بھی اسلامی کوئی بھی خدمت ہورہی ہے، آپ کے دیو بند کے فیش یا فتہ بلاواسطہ یا بالواسطہ اس مثیلیں گے، اور کوئی تحریک الیمی نہیں ہے جس میں وارالعلوم کا کوئی وثل یا اثر نہ ہو، اور اس میں وارالعلوم کے فیض یا فتہ لوگ موجود نہ ہوں، اور پیمض اللہ کافضل وکرم ہے۔

جہادِآ زادیُ ہندکا تیسرامرحلہ

تیری تحریک بہندوستان کی آزادی کی، وہ حضرت شخ الہند مولانا محمودالمسن صاحب قدس اللہ سرہ العزید کی تحریک تھی، جس کوانگریزوں نے '' دیشتی رہ مال' کے نام سے مشہور کیا۔۔۔۔۔۔حضرت شخ الہند ؒ نے سارے ہندوستان مراکز قائم کئے تھے اور اپنے بعض معتد حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مولانا منصور انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کو ملک ہے باہر بھیجا۔۔

### حضرت شيخ الهند كاسفر حجاز

سب سے پہلی آ زاد حکومت کائل میں ان حضرات نے قائم کی۔ادراس نے افغانستان ، ترکی ، جرمنی اور دوس وغیرہ سے تعلقات قائم کئے تا کہ ہتھیار ہاہر سے منگوائے جا ئیں، آ زادقبائل کے نوجوانوں کوتر بیت دی جائے اور ہاہر سے تملی کرکے اور اندر بخاوت کرکے ملک کو آزاد کرایا جائے۔

ای لیے حضرت نیخ البندر حمة الشعلیة حرم مدینه ( زاد ها الشرش فاو کرامهٔ ) میں مولانا حسین اجمد صاحب مدنی رحمة الشعلیة جہال مہتق پڑھاتے تھے۔ کے پاس تشریف لیے ۔ ان کا حلقہ درس اس وقت سب سے بڑا تھا چنانچوانہوں نے استقبال کیا اور ان کے ساتھ مدینہ طبیبہ کے چالیس ہزار باشندوں نے باہر نکل کر حضرت شیخ البندگا استقبال کیا کہ جندی شیخ کے شخ آئے''

و ہیں قیام رہااور تمام علاء روزانہ آتے اور علمی استفادہ کرتے ، انہی کے ذریعہ سے امیر مدینہ جمال پاشا اور انور پاشا وغیرہ سے ملاقاتیں ہو عمی اور تفصیلی بحث ہوئی۔وشیقے وغیرہ لیے گئے اوراس طرح طے ہواکہ ج کے بعد ترکی جا عیں گے اور وہاں سے افغانستان بینچنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آئندہ اقدام کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی شریف حسین ( مکہ کرمہ کے گورز ) نے بغاوت کردی اور ترکول کا قبضہ تم ہوگیا۔انگریز کی مدد سے شریف حسین کی حکومت قائم ہوئی اور انگریزنے اس سےفوراً مطالبہ کیا کہ

### حضرت شيخ الهند كى گرفتارى

ہمارے باغی بیبال آئے ہوئے ہیں۔ انہیں گرفآر کر کے ہمیں دو۔ یہال کوئی بات نہیں تھی کیے گرفآر کرے؟ توشریف حسین نے مید بہاند کیا کہ ایک استختاء پیش کیا جس میں کھھا ہوا تھا کہ ترکی باغی ہے، ان کا قبل جائز ہے۔

حضرت شیخ البندر حمد الله علیه نے کہا کہ بدنوی بالکل جمونا ہے.... اس تشم کے علاء (غیر معتر ) بمیشدا لیے سید ھے نوے بدشمتی ہے دیتے رہے۔ دین واستشاء کی تو بین کرتے رہے .... چنانچہ اس کو بھیج دیا اور کہا کہ ترکی مسلمان ہے، تنگص ہے دیندار ہے، اور ان کے خلاف کی تشم کا حرف لکھنا جائز نہیں حرام ہے۔

### حضرت مدنی کی اپنے شیخ پر فدائیت

ای الزام میں ' بہانہ بناکر' عضرت شیخ الہندر میۃ اللہ علیہ کواور جولوگ ان کے مطلوب سے آئیں گر ڈاکر ایا گیا ... حضرت مولانا حسین اتھ مدنی رحمہ اللہ کانام اس فیرست میں نہیں تھا۔ وہ مدینہ منورہ میں رہنے تھے اس لیے گور منت برطانیہ کوان کی ضرورت نہیں تھی ۔.. لیکن حضرت گویہ بات شاق تھی کہ ایسے وقت میں جب کہ تھینی ہے کہ حضرت رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کو بھانسیاں دی جا تیں گیا۔ انگریز مانگ رہا تگ رہا ہے اور انہیں لے جارہا ہے گرفارہ و تھے ہیں۔

میں نئے جاؤں ، زندہ رجوں اور میر ئے شخ کو چپانی دے دی جائے ، بیر کیسے برداشت ہو۔۔۔۔؟

شخ الاسلام حضرت مدنی کی گرفتاری

مالثا كى نظر بندى

چنانچہ فوجی عدالت میں قاہرہ کے قریب جیزہ میں کیس ہوا۔ ایک مہینہ تک ٹرائل ہوتی رہی گروہ فائل جو برٹش انٹوائر نے بھانسیاں دینے کے لیے تیار کر کے جیھیے متھے۔خدا جانے کیسے ہوا کوئی اقراریا ثبوت جرائم کانہیں کراسکے ۔ آخر مجبور جوئے۔اوران حضرات کو مالٹا میں نظر ہند کردیا گیا۔ آ زادیٔ منداورعلماء دیوبند

مالٹا میں تمام دنیا کے انگریز وں کے بڑے بڑے سیاسی اور نو جی مخالفین نظر بند تتھے اور پیرسب جمع ہوا کرتے تتھے۔اور حضرت شنخ البندر حمۃ اللہ علیہ اس کام کر کز بن چکے تتھے۔وہ کہا کرتے تتھے۔

پہندی شخ ا ایک ہندوستان کی غلامی کی دجہ ہے کروڑوں انسان و مسلمان اور پچاسوں ملک آئ غلامی کی زندگی پرمجبور ہیں اورا تگریز کا طوبلی پورے عالم میں پول رہا ہے۔ اگر ایک ہندوستان آزاد ہوجائے تو کروڑوں انسان آزاد ہوں، مسلمان آزاد ہوں، پچاسوں اسلامی ملکتیں وجود میں آجا ئیں اور آزاد ہوں اس لیے کمی طرح ہندوستان آزاد کراؤ۔

بڑے مشورے اور غور وفکر کے بعد بہطے ہوا کہ:

اگر ہندوستان آزاد کرانا ہے جس کی آزادی پرسارے عالم اسلام کی آزادی مخصرہے، تو پھر ہندوستان کےسارے باشندول کوآزادی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور تیار کرنا ہوگا جب تک سارا ملک میہ نہ کہے کہ'' فکل جادً! کالا منہ کرو'' تب تک اگر رئیس جائے گا۔

## هندوستان رونگی اورانگریز کادام فریب

چنانچیساڑھے چارسال کے بعد جب حضرت مولانا شیخ الہنسندٌ اوران کے ساتھیوں کی رہائی ہوئی اوراشیم سے بمبئی کے لیے روا گلی ہوئی اور ہندوستان خبر پُنچی تو ساراملک بمبئی اُمنڈ آیا۔

حفرت فی البندر حمة الله عليه كے جہاز كو سندر ميں روكا گسيا اور السرائ كی طرف سے بھاوليور كے وزير لما قات كے ليے سندر ميں جہاز پر گے۔ حضرت فیخ البندر حمة الله عليہ كے ساتھ مجت، عقيدت اور تعلق جوتھا۔ اس كا ظہار كيا۔ اس ك 442

بعد درخواست کی که:

حضور! آپ ضعیف ہوگئے، مریض ہیں تو کی میں طاقت نہیں، مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ، اور اس وقت ہندو ستان کے تمام حلقے ، اسلامی ذبحن رکھنے والے سارے لوگ سب کا مرجع آپ ہیں سلوک وقسوف میں خانقا ہوں والے سب کچھ چھوڑ کر آپ سے استفادہ کے لیے آ نا چاہتے ہیں۔ حدیث میں محد ثین اپنا حلقہ ورس چھوڑ کر آپ کے درس میں آ نا چاہتے ہیں۔ خدام موجود ہیں۔سارے انظامات کریں گے۔ آپ یکسوئی کے ساتھ مسلمانوں کوان دونوں لائوں میں فائدہ گیا تھا اور ایک جگھ آ رام سے تشریف دکھیں۔

بدایک خصوص تقریر مدل، مرضع منتج اور بهدردی ہے بھری ہوئی حضرت شخ البندر حمة الله علیہ کے سامنے کی گئی ..... حضرت شخ البند ؒ نے ساری بات نی اور کہا۔

بھاولپور کےوزیر کی ہمدردی اور شیخ الہند کا جواب غیر میں میں میں میں کا میں سیا

 خلافت ہاؤس میں آئندہ لائحمل کے لیے مشورہ

ہاؤک بیں بھی ہوئے اور مشورہ شروع ہوا۔ کہ بیرسب پھے ہوا۔ اب کیا کرناہے؟ حضرت شیخ الہندر حمد اللہ علیہ نے فر ما یا کہ ہم نے مہینوں غور وکر کے بعد سے

چنانچهای پرفیعلد ہوا۔اور بدبات ہونے لگی کہ 'دکس کو بنایا جائے؟''کسی غیر مسلم کواس تحریک کے لیے لیڈر بنانا ہے تو وہ کون ہو؟ حاضرین نے بڑے بڑے برہمنوں کے نام لیے۔

حضرت شيخ الهند كى رائے

حفرت شنخ الهندرحمة الله عليه فرمايا كديدسارك نام برجمن بين اور

بر بمنول کواپنی قیادت اورسیادت کا دعوی ہے۔ اگر ان کوفائز کرو گے اورلیڈر مانو گے تو کام تو ہوگا۔ کیکن وہ کبھی تمہارے احسان مند نہیں ہوں گے ہم تو تھے ہی ، تم نے بنایا تو کیا ہوگیا؟

کین اگر کی غیر برہمن کولیڈر بناؤتواس کو ہندو ہماج میں کوئی براوقت آیا تواس کے ذہن میں بیداحسان رہے گا کہ مسلمان اگر نہ بناتے تو میں نہ بنتا ، اس قوم کے احسان سے جھے عہدہ برآ ہونا چاہئے ، اور اس کو بھولنا ٹیمیں چاہیے کچھ نہ پکھیاس کھاظ ضرور باقی رہے گا۔

چنا نچد حضرت شخ الہنڈ نے کہا کہ بیذہ جوان بیر سٹر مسٹر موئن دادگا ندھی جو پڑھ کر آیا اور افریقہ سے نکالا گیا وہ بنیا ہے، اگر اس کو بنا دواور آپ لوگ پسند کر وقو بھی نہ کچھا حساس احسان اس کے ذہن میں رہے گا۔ چنا نچر حضرت ؒ کے نام پیش کرنے پر ''گا ندھی کی'' کا نام طے ہوا، اور ان کولیڈر شپ کے لیے کہدویا۔

### آ زادی ہند کے لیے سلمانوں کے فنڈ کاخر چ

موال پیدیدا ہوا کہ ہندؤوں میں جہاں ملک کا دورہ کریں پیید کہاں ہے آئے؟ حضرت شیخ الہنڈ نے فرمایا کہ:

بے قتک مید فتر مسلمانوں کا ہے لیکن ہندوستان کی آزادی جس طرح تمام ہندوستانی باشندوں کی ضرورت ہے اور ملک کی ضرورت ہے ای طرح عالم اسلام کی ضرورت ہے، عالم اسلام میں جو تبابی و بربادی ہے اور اسلام دشنوں کو جو خطرہ ہے اور ان کی جو سازشیں ہیں۔ یہ اس وقت تک ٹوٹ نہیں سکتیں جب تک ہندوستان آزاد نہ ہو۔ اور برطانیہ کا منہ کالا نہ ہو۔ اس لیے مسلمانوں کا فنڈ خرج کروتا کہ آزادی کا قافلہ ہے اور ملک کی آزادی سے عالم اسلام آزاد ہو۔ ... چنانچہ برسہا برس تک خالص مسلمانوں کے فنڈ سے خرج کیا گیا۔

كانكريس يرقبضهاوراس كي قطهير

كانگريس ملك كي ايك ٽو ۋى جماعت تقى جس كا كام انگريزوں كى خوشامد كرنا تھاادراس کے گانے گانا تھا۔اس کے جلے ہوتے تھے تو دائسرائے ادر گورز بلائے ماتے تھے۔دودو گھنے تک انظار کرتے رہتے تھے۔جب آتے توان کاویکم ہوتا تھا اوراس کے بعدوہ جھولی میں کچھ بھیک ڈال کر چلے جاتے تھے اور پھرشکر یے کے ريزدليثن ياس ہوتے تھے....اس جماعت پر قبضه کیا گیا۔ٹوڈی لوگوں کو نکالا گیا اور انقلالی بنایا گیا.... پھر برسهابرس تک مندوستان میں ایک جماعت ہے جمعیت علاء ہند' مجھی آپ نے نام سا ہوگا۔ اس کے دفتر میں تجاویز مرتب ہوتی تھیں۔ مود م لکھے جاتے تھے اور اس کے دفتر سے ڈاکٹر انصاری مرحوم اور حکیم اجمل خال مرحوم ان مسودوں کو لے کرجاتے تھے اور جا کر کا نگریس کے اجلاس میں ان کومنظور كروات تقيد برسها برس تك ايك مقام ايك ميدان ايك تاريخ مين ايك طرف كأنكريس كااجلاس ايك طرف جعيت علماء كااجلاس ايك طرف خلافت كميثي كااجلاس ... اس طرح ہوا ... اس لینہیں کہ جمعیت علماء کوضر درت تھی ۔ بالکل غلط ہے۔

### جمعيت علما كى حيثيت

جعیت علاء اس وقت ایک لیڈر، ایک رہنما ایک قائد اور ایک ذہن ساز جماعت تھی۔ جو ملک بھر میں موجودتھی ...، اور ہرطقبہ ُ خیال کے مسلمان ای نوسے فیمدی جعیت علاء کے ساتھ تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا کر دارتھا.... جعیت علاء کو نہیں کا نگریس کو جوٹوڈی ہے انتقابی بن رہی تھی۔ جس کی جیولی میں کچیؤییں تھا۔ ىل كەوزن ۋالا جار ہاتھا۔وەاس كىضرورت مجسوس كررى تھى۔ .

گیارہ میں اجلاس ہوا۔ سوال بیٹھا کہ انگریزوں نے مجبور ہوکر کونسلری کا حق دیاہے۔ کیول کہ کونسلری میں ہندوستانی نہیں جائے تھے۔ اس میں شرکت کی جائے یانہ کی جائے۔ اس وقت جو کانگریس کے صدر تھے۔ انہوں نے بیاعلان کیا کہ:

سب سے پہلے اس مسئلہ کا فیصلہ جمعیت علماء کرے گی اور جب جمعیت علماء فیصلہ کردے گی تاب اے آئی می کا کوئی فیصلہ کرے گی۔

آخے گئے تک ہویت علاء کی منتظمہ میں اس مسلہ پر بحث ہوتی رہی اور پوری اے آئی میں ہاتھ دھر کر بیٹی رہی اور پوری اے آئی میں ہاتھ دھر کر بیٹی رہی رہی رہی رہی رہی ہوتی دھر کر بیٹی رہی متعداور کچونیس میں آپ کو کا مگریس کے متعلق کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا ۔میر اکوئی منتائیس میں صرف اتنا تا چاہتا ہوں کہ علاء حق اور علاء دین نے ہندوستان کولیڈرشپ دی۔ پورید شینوں نے تحریک آزادی پیدائی مسلمانوں نے بیسد یا۔مسلمانوں نے جان دی مسلمانوں نے خون دیا۔ اوراتنا خون دیا ہے کہ سارے ملک نے اتنا خون آزادی کے لیے نہیں دیا۔

### آج کے ہندوستان میں مسلمان کی پوزیشن

اورالحمدلله! الله كافضل ب كه اسلام شايد سارى ونيا بيل سب سيه بهتر حالت بيس بندوستان بيل سب سيه بهتر حالت بيس بندوستان بيل سيه، ميل اس كانفسيل ميل جا وارسلمان برابر كا باعزت مقام كيكن اس كاوقت نبيل ببرحال الله كارفضل ب اورسلمان برابر كا باعزت مقام ركمتا، غلام نبيل به وست تكرنيس به داور الحمد لله! بندوستان ميل مسلمان اس بوزيش ميل بيل كورج اور بوليس بنالى جائے ، تحشول لكيس كے اور ملك كافشة بدل جائے گئنس الله كافش ہدل

بیشک ہمارے پاس ایسے وسائل ٹیس ہیں کہ ہم فوج اور پولیس سے کر کے کر ملک میں انقلاب ہر پاکریں۔ اس پوزیشن میں ہم ٹیس ہیں۔ لیکن المحدوثید اس پوزیشن میں ہیں اور اس بات کااعر اف حکومت کے ہر فروکو پنجے سے او پر تک کوے کہ:

اگرمسلمان کسی وفت کھڑا ہو گیا اورنو ج و پولیس کی مداخلت نہ ہو کی تو ملک بدل میں بریم رہا ہے شہد مرحم جہ

جائے گا ، اور ملک اس حالت پرنہیں رہے گا جس پر ہے۔

اوراللہ کے فضل وکرم ہے کوئی مقام ؛ ملک کے اندرا بیانہیں ہے کہا گر پولیس کمی وقت ذرائ بھی ڈھیل دے دیے توفقشہ نہ بدل جائے۔

مجھے کبھی کہیں کہیں پولیس ننگ آ جاتی ہے اور کوئی افسر اچھا ہوتا ہے تو وہ ہیے کہد دیتا ہے کہتم اور مسلمان شیشتے رہوتو سارے وہ ہاتھی جو اسلام اور مسلمان کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں۔ بالکل گر د کی طرح نودو گیارہ ہوجاتے ہیں۔کوئی سامنے نظر نہیں آتا۔

### آ زادی مسلمان کی مرہونِ منت ہے

بہرحال بیر میرا موضوع نہیں ہے ..... بکین میں آپ سے عرض کررہا ہوں کہ اللہ کافضل ہے کہ سلمان ہیں اور بحداللہ کوئی شخص ملک کے اندریا کوئی جماعت ملک کے اندرالی نہیں ہے جس کا گریبان مسلمانوں کے ہاتھ سے او نچا ہو .... اللہ نے اپنے فضل وکرم ہے جمیں اتنا دراز ہاتھ دیا ہے کہ کوئی شخص کی طرح .... اپوزیشن کا ہویا حکومت کا ہو .... جب سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم آ تھوں میں آ تکھیں ڈال کربات کرتے ہیں اوران کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ:

آ زادی تبهاری مرجون منت ہے جماری نہیں ہے۔ بداللہ کا فضل ہے۔

تحفظ اسلام كےسلسله ميں جمعيت علماء كا كردار

میرے محترم بزرگوا بیں شیخی بگھارنے نہیں کھڑا ہوا ہوں اور بہت ی باتیں ہیں، مرتدہ مورتیں، نیز دین تغلیمی وغیرہ کہ سند ۴۸ء چینے نونیں دور میں جمیت علاء کے اکا برجمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ: اگر اگلی نسل کو سلمان باقی رکھنا ہے، تو پھر مسلمانوں کا یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا کہ چاہے تھوکے رہیں لیکن اپنے پچوں کو اسلام سکھا عیں۔ اسلام کی تعلیم ہر ہر مسلمان کو دینے کی کوشش کرتی ہوگی۔

ای طرح ابھی وقاف کے سلسلہ میں قانون بنااوراس میں ترمیم ہوگی اوراس سے بھی مطمئن ٹیس ہیں۔ ابھی اور مطالبہ کررہے ہیں۔۔۔۔ای طرح فسادات میں اور دوسرے معاملات میں مسلمان اپنے مطالبات منواتے ہیں۔ ابھی ممبئی میں جمعیۃ علاء کی ریلیف کمیٹی نے اجڑے ہوئے لوگوں کے لیے ایک سوتہتر چھوٹے چھوٹے کیکرے بنائے۔ای طرح اور جگہ بھی ہے۔

### سرکاری زکو ہدارس کے لیے آ گ کا کھیل

میرے محتر م بزرگو! ای طریقے ہے محمداللہ کام ہورہا ہے، اللہ کا میشل ہے کہ ہمارے یہاں کے مدارس الگ بیں۔ اوران کی تعداد تقییم سے پہلے کے مقابلہ میں کم سے م دس بیں گتا ہوئی ہے اور ہم لوگ سرکاری زکو ق نبیس لیت .... بل کہ سوفیصد کی "اللہ کا فضل ہے، مسلمانوں کی امداد سے مدارس بین، میں ہے ہیں۔ اور ترقی کررہے ہیں۔ اور ایھی تک ہمارار بھان یہی ہے کہ ڈگریوں کی منظوری کی ریاس بیل اور دوڑ بھاگ میں مدارس کوشریک نہیں ہونا جا ہے۔

ہمارے ہال کھاش ہاورہم ان سے کہا کرتے ہیں کہ بیدیل کی پیل اور بیسود
اورگندگی جب اپنے بچول کے پیٹ میں اور مدرسین اپنے پیٹ میں بھریں گئے۔ تو
اس سے نیرٹیس ہوگی۔ اس سے دینٹیس ہوگا، بددین ہوگی۔ جن ٹیس بھر گئے سرو وقتی
ہوگی اور اس ملک میں ..... بل کہ ہم تو ساری دنیا کے لیے کہتے ہیں گر مندو ستان جو
ایک جمہوری ملک ہے اور آج سے اور آج سے جمہوریت قائم ہے خدا جائے تھی پارٹی اور کون
سا ذہن اقتدار پر آجائے۔ خدا تو استہ کیونسٹ آجا کی بری سی تھی آجا کی جو بور کے اس اسلام اور مسلمانوں کے زیروست دھمن ہیں ہو کے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے زیروست دھمن ہیں۔ تو پھر کہاں سی خیر سے جا ہی اور ہزار نہیں بل
مدنیس ہے۔ چار ہوں اور حق کے علیم دوارہوں وہ بڑی دولت ہیں اور ہزار نہیں بل
کدایک لاکھ بھوں۔ گرخیم فروش ہیں تو گھاس ہیں اور ٹی ہیں۔ ان کی کوئی حیثیت
نہیں ہے اس لیے بیخطرناک کھیل نہ کھیا وہ اس کران در گو آ آئے تو والیس کروو۔
نہیں ہے اس لیے بیخطرناک کھیل نہ کھیا وہ اس کران در گو آ آئے تو والیس کروو۔

### وزیر تعلیم سے معاونت قبول کرنے سے معذرت

مولانا الوالکلام آزادر حمة الله عليه بهارے وزیرتعلیم تھے۔ دیو بند تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ: اب تو اپنی حکومت ہے، ملک کا معاملہ ہے، اگر وارالعلوم دیو بند قبول کرئے تو حکومت مالی امداود ہے کے لیے تیار ہے۔

حضرت رحمتہ اللہ علیہ ، اور مولانا سید صاحب مرحوم بیرسب لوگ ہے ....
انہوں نے فر مایا: ہمارے اکابر کی یہ وصیت ہے۔ آپ ذاتی طور پر دینا چاہیں ہم
قبول کریں گے طرحکومت ہے ہم ایک پیسٹیس لیں گے۔ ہم اس معالیط میں اس
طریقے کو چھوڈ کرآ گے نمین برطیس گے۔ جو بچھ ہم ہے ہو سکا اللہ تو فیق دیں گے۔ طر
ہم مسلمانوں کے اور غریوں کے ایک ایک پیلے کو جوڈ کر کام کریں گے اور اگر نہیں
ہے تو نمین کریں گے۔

### صدر ہند سے مالی معاونت قبول کرنے سے معذرت

ہندوستان کے صدر جمہور ہر داجندر پرشات تھے۔ انقاق سے سہارن پور آئے ، سب لوگوں نے حضرت رحمتہ الشعلیہ سے کہا کہ وہ ہاں چلنا چاہیے .... حضرت رحمۃ الشعلیہ وہاں چلے گئے .... انہوں نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے ، اور بڑا اعز از واستقبال کیا اور کہنے لگے مولانا! کیا دیو بندیہاں سے قریب ہے ....؟ حضرت نے فرمایا: ہاں! آ ہے تو اُسے داستے ہیں چھوڈ کرآئے۔

توانہوں نے کہامیں ابھی دیو بند چلتا ہوں۔

صدرایک صدر ب-اس کا ایک ضابطه اور قانون ہوتا ہے۔ اور اس کا نظام الاوقات ہوتا ہے ۔ اب ساری مشینری (سرکاری اور فوجی ) کم کہ آپ نہیں جا سکتے ... اس نے کہا: مولانا مدنی بیمال ہیں اور دیو بندیہاں ہے اور جھےتم روکتے ہو؟ بالکل نہیں ، کوئی قانون نہیں ، بیں یہاں سے پہلے دیو بند جاؤں گا۔ پھر دہلی حاوٰل گا۔

آ خرمب مجورہو گئے۔ اور کوئی شکل رو کئے کی شہو کی توسب افسر حضرت کے پاس آئے کہآپ چل کرید کہدیں کہ اس وقت وہاں تاری نہیں ہے۔

اور واقعی تیاری نہیں تھی .... کی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہاں تشریف لائس کے .... کی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہاں تشریف لائس گے ... اس لیے اس وقت آپ ندجا کیں ۔ دو سرا کوئی تیاری نہیں کی اور خبر بھی خشرت رحمۃ الشعلیہ گے والی کہ ہم نے تو وہاں کوئی تیاری نہیں کی اور خبر بھی نہیں کہ دو پر انہ آپ نہیں کہ دو سرا آپ پر وگرام بنالیں ۔ تو انہوں نے کہا: مولانا! اب آپ فرمارے ہیں تو ہیں مجبور ہوں، ورنہ میر اید بالکل فیصلہ تھا ... وار یہ کیے ہوا کہ یہاں کا پروگرام بنا۔ دیو بند یہاں ۔ تقریب ہے اور جھے کی نہیں بتایا۔

بہر حال وہ پھر دیو بندآئے۔ اور انہوں نے بڑی کمی تقریر کی اور میہ بتایا کہ میں نے ایک مولانا سے اپنے بچین میں اردوو فاری کی تعلیم پڑھی ہے ان کے بھائی اسلام بھی لائے تھے۔ بل کہ ان کے بھائی کا سارا خاندان مسلمان ہے بہار میں رہتے ہیں....اس کا ذکر انہوں نے کیا، اور کہا کہ:

ہم سب لوگوں نے پہلے ایک عالم دین سے فاری اُردو وغیرہ پڑھا ہے۔اس کے بعد اسکول گئے ہیں۔اکا کے گئے ہیں اورڈ گریاں حاصل کی ہیں۔اور پیھی کہا کہ: اصل تو اخلاق اور انسانیت ان مدرسوں میں ہوتی ہے۔سرکاری اسکولوں

میں کہاں....؟

اور بہ کہا کہ: بیں چاہتا ہوں کہ آپ گور نمنٹ کی طرف سے کیجے قبول کریں۔
دارالعلوم کے سب ذمہ داروں نے کہا کہ: ہم اس معالم بیں مجبور ہیں ہم کوئی
میں حکومت کی المداد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں .... پجرانہوں نے کہا .... اچھا...
میں اپنی طرف سے اتی رقم دیتا ہوں۔ اس کو لیا گیا۔ وہ ختی چیزتی۔
میں اپنی طرف سے اتی رقم دیتا ہوں۔ اس کو لیا گیا۔ وہ ختی چیزتی۔
میر حال میر امتصد میہ ہے کہ بھی بھی علاء نے کیل کو قبول نہیں کیا۔ آزادی سب
سے بڑی فتمت ہے۔ اس کو برقم ار رکھا۔ کوئی حکومت ہوکی کی بھی ہو۔ اس طرح کا
تصور علاء کی شایان شان نہیں ہے

### فنملى بلاننگ پراندراسےاختلاف

اندراہماری سیاسی لیڈر تھیں ، سیاسیات میں ہم ان کومناسب سیجھتے تھے ان کا ساتھ دیتے تھے۔ دین کا کوئی معاملہ ان سے ٹیس تھا۔

جب بھی دینی مئلہ پر گفتگو ہوئی ہے۔ ڈٹ کران کے سامنے مقابلہ کیا ہے۔
ملمانوں کا مشلہ یا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فیلی پاانگ کا فہر آیا۔ میں کا گر اس کا ممبر
قفا۔ اس وقت بھی تھا۔ الحمد للہ آج بھی ہوں۔ کوئی فخر نہیں میرے لیے اور میں نے
کی کمیٹی میں کہیں پارلیٹ میں اجلاس میں ، تقریب میں تحریر وتقریر میں فیلی
پانگ کی بھی تا نمیز نہیں کی ، ہیشہ بر ملاتنہا ئیوں میں مجلسوں میں کھل کر کہا کہ ہم اس
کے ساتھ نہیں ہیں ، حکومت چاہتی ہے کرے ، بن جائے۔ وہ جانے .... کیکن جو
تا نون جر آنہ وگا تو زیروست مقابلہ کریں گے۔

چنانچدایک دن پوری جعیت علاء کی مرکز کی کمیٹی گئی اور پرائم منسٹراندرا سے

پیٹینیس منٹ بحث ہوئی۔ ہم نے خالفت میں اور اس نے اپنی مجوری اور تائید میں ولائل دیے رہے۔ انہوں نے ہماری نہیں مائی ہم نے ان کی نہیں مائی ... ہم نے فیل کی دیا ہے۔ انہوں نے ہماری نہیں مائی ہم نے ان کی نہیں مائی ... ہم نے فیلی پارٹنگ کی خالفت کی ۔ اس کی خالفت میں تجویز ہیں اور بردولیشن پاس کئے۔ ای طرح اور بہت سے واقعات ہیں کبھی ہم نے جب کر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اسٹی خالفت کوئی افظ کہنا گوارائیس کیا۔ آج بھی اللہ کافضل وکرم سے۔ اور جیل ویل تو ہمارے لیے نئی ہذاتی ہے۔

ا المال سے بے پیشہ آباء سے ارک ابات دادا سے جیل د کھتے ہا آئے

#### بمارا نقط نظر

اس لیے ہم کوتو میرکہا ہی جاتا ہے ۔۔۔۔ لیکن ہمارا ایک نقط کھر ہے کہ اللہ تعالی جوتو فیق عطافر مائے اپنے لیے فرمائے

میرے محترم بزگو! دنیا، مال، دولت، عزت سب غیر الله بیں۔ ان کا طالب غیر الله کا طالب ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز دنیا بیس رہنے دالی نہیں ہے۔ سب نجس رذیل ادر شرک کی طرف لے جانے والی بیں۔ اللہ کی رضا کے طالب بنو!

فراق دوس چیخواہی رضا دوست طلب کہ حیف باشد از وغیرازیں تمنائے اللہ تعالیٰ کے لیے جیو، مرویکھو، کرو، تو غیرے آزاد ہو گئے ادرا گرغیر کی کی قسم کی پرواہ اور فکر کرو گئو ظامی کا طوق گردن میں ڈالنا پڑے گا۔

امام ابوحنیفه رحمته الله علیه کودیکھو، امام احمد بن حنبل رحمته الله علیه کودیکھو، اور جو اکابرامت گذرے ہیں۔ان سب کودیکھو، اوران کے اسوے کواپناؤ، وہ حیذ بہ پیدا

### مجاہدانہ زندگی اختیار کرنے کی ضروت

اورآپاں زندگی میں، بے خک علم حاصل کرنے آئے ہو، اس کے لیے جو بھی عدد جہد کرو، کرنا چاہیے، تمام عمر مشغول رہو .... لیکن مجاہدے کی زندگی اختیار کرو، اگرآپ آج آرام طلب ہوگئے، مقصد فوت ہوگیا، دنیا مقصد بن گئی، عزت مقصد بن گئی.... تو یا در کھوالیان سالم نہیں رکھ سکوگ، دو کھی کھا ک

دہلی فتح ہوئی اور محمد شاہ رنگیلے نے مصالحت کی مجلس لگائی۔ دوسوت م کے کھانے سے ہے۔ دوسوت م کے کھانے سے ہے۔ دوسوت م ایمار ( ایمار اکھانا لاز ) ایک چڑہ کا تحییلا دستر خوان کے او پر کھوالا تو سوگھی روٹیال کھڑ کھڑا اس کر کھریں ۔ تو محمد شاہ رنگیلے نے کہا کہ: حضور ایسا پ کے اعزاز میں تو استے کھانے کیا کہ یہ دوسوت م کے جو کھانے ہیں اس نے کھانے میں اواس رفائی ) نے کہا کہ یہ دوسوت م کے جو کھانے ہیں اس نے کھے دبلی سے نہیں نظمے دیا اور یہ سوکھی روٹیاں بجھے ایران سے یہاں لئے آئی ہیں۔ لکتیش و معرفے بدون و کھائے ہیں

مسلمانوں کے عیش وعشرت اور تعم پیندی نے اور نفس پروری نے بیدن وکھائے ہیں جوآج آپ کے سامنے ہیں، اگرآپ کو کسی قابل بنناہے توسو کھی کھاؤ، زمین برلیٹوائیٹی سرکے بیچے دکھو۔ اور اس طرح زندگی گذارو کہ:

اگرتم کوکوئی دولت مندکوئی حکومت کوئی طاقت خریدنا چاہے تولات ماردو۔اور بھوکی زندگی گذارو۔ تب تو پچھ کرسکو گے۔ورنہ جناب! ایمان بیچنا پڑے گا۔خمیر فروش ہونا پڑے گا اور پچھٹیس کرسکو گے۔

اں کیے آپ حضرات تنعم کوچیوڑیں سخت ادرمجاہدا نہ زندگی کے عادی بنیں۔

آپ کے لیے دوئی کام ہیں۔ ایک تعلیم حاصل کرنا دوسر سے تجابد سے کا عادی بنزا۔

یقڈ در الْکگڈ ٹکٹنسٹ الْمُعَالَٰیٰ مَنْ طَلَبَ الْفُلُا سَعِیم اللّیّالِیٰی

آرام طلب کچوٹین کیا کرتا۔ آرام جلی کوچھوڑو، بڑھیا کھانے کھانے کی اور
ایر کنڈیشنوں میں رہنے کی خواہشات آدی کو غلام بنائی ہیں۔ ضیر فروش بنائی
ہیں۔ آدی کوئی کام کرنے کے قائل ٹیس رہتا۔ وہی کرسکت ہے جو ہرچ کونظر انداز

کرسکے، اور خدا کوراخی رکھنے کے لیے کھڑا ہوجائے اور میدان میں کو دجائے۔

اللہٰ تعالی اسے فضل دکرم سے ہم سب کوا بین مرضیات سے نواز سے اور دارین
کی کھلائی اس عطافر مائے۔

کی کہلائی اس عطافر مائے۔

وَآخِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





بيان.....(۳۲)

يرُ گئي جن ير تجهي بھي تيري نظر ڪيميا ہو گئے اوج ٹریا سے وہ ذریے ہم کنار

منصب نبوت کی ذمہ داریاں

(بيان)

تيخ الحديث حضرت مولانا محدرضا جميري صاحب نورالله مرقده

حضرت علامه اجميري كابيربيان جامعه زكرياجو كوارضلع بلسار ( گجرات ) کے افتاحی اجلاس کے موقع پر ہوا







### ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى... آمَّا بَعْدُ!

### اہل اللہ کے قدموں کے اثرات

محرم حضرات! یہ جو گواڑ کے باشدوں کے لیے بہت ہی مبارک موقع ہے اور یہاں کے باشدے مبارک بادی کے قابل ہیں کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے آج یہاں کی سرز بین پر اللہ تعالی کے ٹیک بندوں کے قدم پڑے ہیں اور ان ٹیک قدموں کے اثر است ضرور اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ظاہر ہوں گے، جہاں پر اٹل اللہ کے قدم چیچے ہیں وہاں دین اور ایمان کے چیشے چیوٹ جاتے ہیں۔

### نوےلا كھافرادمشرف باسلام

آپ کو معلوم ہوگا کہ مہدوستان شن آج سے قریباً آ شھ سوسال پہلے کی بات ہے خواجہ معین الدین چشق رحمت الشعابی اور دو تین رفقاء ان کے ساتھ اجمیر بی پائے ہائے ہیں ہے خواجہ معین الدین چشق رحمت الشعابی اور دی بیا ہے، وہاں ان دقت بھی ایک چھوٹی می مسجد ہے جس کا نام اولیاء سجد ہا درایک اور چھوٹی می مسجد ہے جس کا نام اولیاء سجد ہے، اور ایک اولیاء مسجد اس لیے کہتے ہیں کو بال کے لوگ بتلائے ہیں اور تاریخ میں بھی ہے کہ حضرت مسجد اللہ میں چشق رحمت الشعابید دو تین ساتھیوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے دواجہ معین الدین چشتی رحمت الشعابید دو تین ساتھیوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور بیین قیام فرمایا تھا، اس وقت وہاں کوئی آبادی ٹیمیل تھی ، ویران جنگل تھا، آبادی

دوسرے علاقہ یش تھی ، وہاں ہندوستان کے سب سے بڑے داجہ پر تھوی کی حکومت تھی ، اس جگہ ایک تالاب تھا ، وہاں انہوں نے قیام فر مایا اور اللہ تعالی کے ذکر بیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصورف رہے ، ان کے قدم وہاں پڑے اور بہت ہی تھوڑے عرصہ کے اندران قدموں کی برکت بیہ ہوئی کہ وہ پورا علاقہ اسلام کے نور سے منور ہوگیا، بڑے بڑے کافر خود آتے اور اسلام قبول کرتے ، آپ کو دیکھتے ، آپ انہیں کچھ بھی بیٹ کہتے ، کچھ بیش لا لئے ، گھر ایمان کا چرائی جائے جو اندروش تھااس کی برکات اور فیوش ایسے سے کہ مسب کو تھینچہ تھے، ایک انگر پز لکھتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے نوے لاکھ لوگ مشرف باسلام ہوئے ، اب الکرسے برافیض اور کیا ہو سکتا ہے؟

### ابل الله كي آمد خيروبركت كاسبب يخ كى

میکیا چیز ہے میرے بھائیو! یکی تو ہے کدائل اللہ کے قدم جہاں پینی گے دہاں ہے اسلام اور ایمان کے سرچشے پھوٹ جاتے ہیں، تو یہاں بھی ہمیں تو کا میدر کھنا چاہے کہ ان بزرگان دین اور علاء کرام کی تقریف آوری ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب ہے گی اور ہماری میقر بانی اور محنت ان شاء اللہ العزید خرور رنگ لاسے گی، کوئی محروم نیس جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل وکرم سے نوازیں گے۔

آپ نے قرآن پاک کی آیتیں منیں اور پھر حضور پاک ﷺ کی نعت اور پھر مولانا سید ابرار احمد صاحب کا بیان دل پذیر، اس کے بعد مجھ ناچیز کو ایسے بزرگوں کے سامنے اور بولنے والوں کے سامنے پچھے بولنے کا کیا حق ہے، چول کہ فرماکش کی گئی ہے۔

### سركار المحلى كاجمالي نفشه

اس لیے حضرت مولانا قاری صدیق احمدصاحب باندوی (متوفی ۱۳۱۸ه) ) سے گتافی کی معافی چاہتے ہوئے میں نے بیآ یت کر بیدیش کی جس میں جناب سرکاردوعالم ﷺ کی پوری زندگی کا اجمالی فنشه موجود ہے اور تیس برس میں آپﷺ نے کمل کرکے ان آیوں کی آخری کی طریائی۔

حضورا قدر ﷺ کی ۲۳ سالہ زندگی کا خلاصد قرآن پاک میں ذکر کیا، آپ کا کا کا کا حاص کو فوقر آن پاک میں ذکر کیا، آپ کا کیا کام تفااس کو نوفر آن کر کیم بتلار ہا ہے ( هُوَ اللّٰهِ بِيَ بَعَثَ فِي الْأُهُمِيّن مَن رَصُولاً مُنْفَهُمْ ) ایک تو ام کین میں رسول بنا کر بیجا، اور رسول بھی کیے؟ سروار رسل، سیدالا ولین والآ ترین اور پھر ایک ایک قوم کو نواز اجو بالکل ای ان پڑھ تعلیم ہے کوری، جس میں بڑی بڑی تھکمتیں ہیں جس کواس وخت عرض کرنے کا موقع نہیں ہے۔

### اپنے چراغ کوروش کرلو

ایک ای قوم کو فتخب کر کے ان میں ایک الی جسی کواس طریقہ نے فتخب فر مایا کہ تمام انبیاء کرام علیم اسلام سے آگے بڑھ گئے ، اور پھر قیا مت تک کے لیے دیا میں ایک روثنی چھوڑی کہ جو بھی روثنی تلاش کرنے والے بھوں گے وہ اس سے اپنے جہان کو روشن کر سکتے ہیں، کی دوسری جگہ وہ روثنی نہیں ہے جو روثنی جناب سرکا دوہ عالم مجمد رسول اللہ بھی کے ذریعہ دینا کو کھی ، مسلمانوں کی زعر گی دکھے بھیے، تاریخ کی روشنی میں ہم اس کو دکھے سکتے ہیں کہ جہاں بھی پہنچے اس روشنی کا اثر اپنے ساتھ رہی کا اثر اپنے ساتھ رکھا اور کیا کہ جہاں کا اثر ہوتا رہا۔

TAT

### ملک چین میں ایمان کی روشنی

چین میں صحابہ کا قافدای روثن کو لے کر پہنچتا ہے، وہاں کوئی تقریر نیس کرتے بل کہ تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کیکن چوں کدایمان کا چراخ دل میں روش ہے، تجارت میں نورایمان کو کو ظرکھتے ہیں لوگ ان کی تجارتی اصول اوران کے اعلیٰ اخلاق دیکھ کران پرٹوٹ پڑتے ہیں کہ تم کون تی تلقق ہو؟ تمہارادین کیا ہے؟ تمہارا خریب کیا ہے؟ تمہاری تبذیب کیا ہے؟ ہم کو کھا کو ، خودگو یا اسلام میں واضل ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔

### ہرایک کی ذمہداری

جناب سر کاردوعالم ﷺ کارشاد پاک تھا: \* فَطَنْیسَلَغُ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ \* ثُنَّ الْعَالَثِ \* ثَانِي کَارِ کَ یعنی جو یہال موجود بیں وہ فیر موجود کو پہنچادیں، اور بدای کی بر کت ہے کہ کہاں یہ مہندوستان! کہاں یہ جو کو اڑا اور کہاں جناب سر کارید یہ کی با تیں! آپ سنتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بیتوائی کی بر کت ہے، تو آپ کا دین اور آپ کا مذہب تلیخ ہے، میرے بھا کیو! الشر تعالی نے اس میں بڑی رکتیں رکھی ہیں۔

### ايكواقعه

ایک صاحب ہمارے اور جناب مفتی عبد الرحیم صاحب لا چوری مدت فیوشہم (
جن کی آج کل ذراطبیعت خراب چل ردی ہے ان کی صحت کے لیے وُعافر ما تیں جو
ہمارے علاقہ بل کہ پورے ہندوستان کے چراخ ہیں) سے مطفہ کے لیے آیا
کرتے تھے، اب بھی آتے ہیں اچھے آدی ہیں جج کی دو تین مر تبہ سعادت بھی نصیب
ہوئی ، ان کی ڈاڑھی بالکل ٹیمیل تھی ، شروع میں آتے رہے اور ہم اچھی طرح ملتے
دے، مب سے بی ملتے ہیں بنہیں کہ بیٹر یعت سے خلاف ہے وال سے ٹیمیں ملے۔

بہرحال وہ صاحب آتے رہے اور بات چیت ہوتی رہی ایک روز انہوں نے خود کہا کہ مولوی صاحب آپ نے تو بھی مجھے ڈاڑھی کے لیے پچھے کہائی ٹیس کہ ڈاڑھی رکھادہ اب بٹس آپ سے لیے چھٹا ہوں کہ بیات اس کے دل بٹس کس نے ڈالی؟

ر کھاوہ اب میں آ ہے ہے کو چھتا ہوں کہ میر بات اس کے دل میں کسنے ڈائی؟ ظاہر بات ہے کہ ہم نے تو ان صاحب سے بچھ کہائیس، بل کہ نودای نے سوال کیا کہ آپ لوگ چھے اس سلسلہ میں کچھ کہتے نہیں۔

### یہ جھی توایک تبلیغ ہے

تو میں نے کہا کہ بھائی! آپ نے مفتی صاحب کے چہرے کو دیکھا ہے یا
خیس؟ان کالباس آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟انہوں نے کہا کہ ہال بیتو ہے۔
میں کے کہا میر محل تو ایک تیلئے ہے، اپنی شکل ہے اپنی صورت ہے اپنے کردار
ہے اپنی گفتار ہے سلمانی ظاہر ہوئی چاہے ای کانام تیلئے ہے، آپ پیلے سچے اور ظاہر
وباطن کے اعتبار سے سلمان ہوجاؤاور کچر دیکھوونیا کیسے سلمان ہوتی ہے، اور پچر
دیکھوونیا کیسے مسلمان ہوتا ہے؟

چنانچدو دخض بہت متاثر ہوئے اورڈاڑھی رکھ لی، آئ کل اگر آپ انہیں دیکھ لیں توبڑے عالم فاضل معلوم ہوتے ہیں، اگرچہ با قاعدہ مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی۔

## نى كريم ﷺ كے خلق عظيم

ایک موقع پر حضور پاک ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تصاور ایک شخص کو اپنے پاس آتے دیکھا جو آپ ﷺ کے پاس بی آنا چاہتے تصفی تو آپﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بڑا اشریر آ دی ہے، حضورا قدر ﷺ نے اس کی حقیقت ظاہر فرمائی۔ بہر حال وہ آپ ﷺ کے پاس پہنچا اور آپ ﷺ نے اس سے بہت ہی بہترین شریع اللہ عنہا کو اختال ہے۔ بہت ہی بہترین شریع کی گفتگو کر چلا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اختال بیش آیا کہ حضور اقد می بھنا نے فرمایا کہ بڑا خراب آدی ہے اور جب یہاں آیا تو آپ نے بڑی بہترین اور شریع گفتگو فرمائی ؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے کب و کیا ہے کہ میں نے برطاقی سے کام لیا ہے؟ کسی و کیا ہے؟ کشی و کیا ہے گئا اُخسان کیا ہے اختان فاؤنا کہ والم بھنے آخستن فاؤنا اور ایجھے میں نے بیشنگ فائنا والے کے دور اید کیا ہے۔ اطلاق کے ذریعہ بھی آخستن فاؤنا ہوئی ؟ مسلمان کے اطلاق بلند ہونے چاہیے، اطلاق کے ذریعہ بھی آپ بلند ہونے چاہیے، اطلاق کے ذریعہ بھی آپ بلند ہونے جاہیے، اطلاق کے ذریعہ بھی۔

### منصب نبوت كى چار ذمدداريال

تو میرے بھائیو! ( إِنَّ اللَّيْنَ عِنْدَاللهِ الْإِسْلَامُ ) اس اسلام کوسر پر چِنْ هاؤ ظاہر اور باطن میں اس کا احترام رکھو، پیر دیکھو دنیا کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا صورت ہوتی ہے؟

حضور پاک ﷺ نے ۲۳ برس تک چار چیزیں دنیا کو بٹلا کی اوروہ چار چیزیں وہی چین کی الم تُنین اور وہ چار چیزیں وہی چین الم تُنین کی الم تُنین من الم تُنین کی الم تُنین کا ترکیب وہ الرحم کہ کا اور الم جی جوادر کتاب و تحک کی تعلیم ہو، ادھر علم جوادر اس کے ساتھ کل اور اظام بھی جوادر ترکیب کی جوتو علم کا نور چیلے گا اور اندر سے دل روش ہوتا جائے گا اور اندر سے باک ہوجائے گا ، تو بی جناب نجی کر کے گا

کی تعلیم ہےاور یہ پوراقر آن آپﷺ ی کی زندگی کی تفصیل ہے، پوری شریعت اس کی تفصیل ہے۔

### اہل جو گواڑ کومبار کبادی

توبڑی خوشی کی بات میہ کہ آپ کی اس مبارک بستی بیس آپ حضرات نے
اور جس کی نے اس مدرسہ کے متعلق سوچا مید الله تعالی آپ سے کام لے رہے
ہیں، آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ انسان کیا سوچ سکتا ہے؟ روقعا قشاؤونی إلله أن
پیشاء اللّه في (الانسان: ۳۰) الله کاشکراوا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو ہیم موقع دیا اور
ہمت بخشی اور ایک ایسے کام میں ہم کو ویجی دی، کیوں کہ دین والمان کا کام ہاور
جناب سرکاردوعالم فی کا اسلی مقصد ہاور اسلام کا خلاصہ ہے، اور تعلیم ہی سے کام
ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے۔

## علم کادرجه مقدم ہے

امام بخاریؒ نے باب باندھا ہے'' ا**لْعِلْمُ قَبْلَ الْقُوْلِ وَالْعَمَلِ''ا**س سے معلوم ہوا کہ علم کا درجہ مقدم ہے، خیراس پر بحث نہیں کرنی ہے، صرف میرع ض کرنا ہے کہ جب علم آئے گاتوہ خودا سپنے اثرات کوظا ہر کرےگا۔

یں نے آپ کا کافی وقت لیا، بس بھی عرض کرنا ہے کہ ہماری اس بستی میں معفرت موانا کی تشریف آ وری اور اس علاقہ میں آ حضرت مواد تا کی تشریف آ وری اور اس علاقہ میں آپ کا قدم رکھنا نیر و برکت کے لیے ایک بہت بڑا انزانہ ہے ان شاءاللہ میعلاقہ اس نیر و برکت سے مستفیض ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور ان کا سامیتا و بر

منصب نبوت کی ذ مه داریاں

قائم ركيس اورآب كي بستى ويحى الله تعالى خوب انوار سينوازي اورخوب دين وايمان سے نوازیں اورآس یاس کی بستیوں کو بھی اس فعمت سے مالا مال فرما عیں۔ (آمین)

وَآخِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ



















#### MAKTABA IBN-E-ABBAS Mumbai

Mob. 9967300274, 7021684650